

## بسرانهالجمالح

## معزز قارئين توجه فرمايس!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

## ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

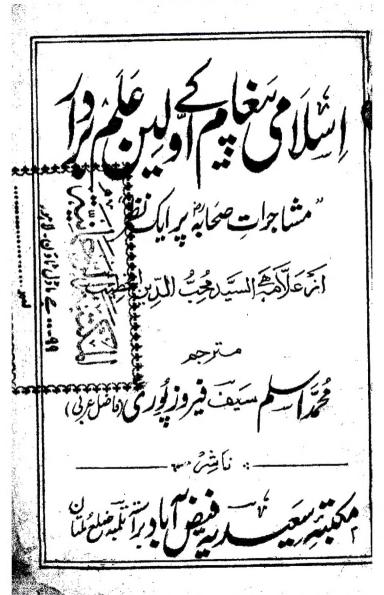



## فهرت مندرجات مثفولات

| صعخر | * عزان            | شمار | صنحر | عزان                       | شمار |  |  |
|------|-------------------|------|------|----------------------------|------|--|--|
| 77   | نيرالقركزن ادرابد | Н    | 1    | سخن لإشے گفتنی             | 1    |  |  |
|      | كازانه            |      | 2    | بيش لغط                    | Y    |  |  |
| 19   | اسلام کی اجنبتیت  | IF   | 16   | سرف إوّل                   | ٢    |  |  |
| ۳.   | بصرة جيل كأواقعه  | 14   | 19   | المندراك                   | 4    |  |  |
| 11   | آلِ الرُطاليكِ لم | 14   | 19   | يرامين كااعل نبع           | ۵    |  |  |
| ,    | اور درخته داریا   |      | ۲.   | قرآن مي صحاببر اتها        | η,   |  |  |
| pd   | اصحابخنل وخرد     | 10   | rr   | كمآ للتركي مبيطيرها        | 2    |  |  |
|      | ایک درمندانه رزها |      | **   | مُعَنِّتِ رُسُولُ الْبَرِّ | ٨    |  |  |
| 41   | مضرت على مرتضى    | 14   |      | متى فترعليه وم كالمنا      | 1.   |  |  |
|      | کاارشار گای       |      | ۲۳   | اتماعت اسلام كا            | 4    |  |  |
| 70   | مغرت على كالك     | 14   |      | ايك ادرطران                |      |  |  |
|      | اورارت وادر       |      | 14   | صحابب ومالمين              | į.   |  |  |
|      | متقرين سِشيع      |      |      | كاماب كومشنثين             |      |  |  |
|      | متعدين سيعم       |      |      | المياب و سين               |      |  |  |

| صفخر     | عنوان                                   | شار      | صحر   | عنوان                                 | ننمار    |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|----------|
| 91       | اكتر تعالى كاليك                        | 1.       | ٣1    | لجيي من بجر كا دا تعر<br>مركا دا تعر  | l [:     |
| اه       | عظیم احمان<br>ماریخی حادثا <sup>ت</sup> | ۳.       | ۳۸    | ا درایکطیف نکتر<br>متاخرین کی برهیبی* |          |
| ar       | چندموالات ا داد                         | ۱۳       | 44    | حجّاج بن يُرسف                        | - 1      |
|          | کے جوابات                               | <b>1</b> |       | سے بھی گئے گئے                        | i li     |
| 24       | بيحالبشيني مرن                          |          |       | على مرنضى يضي لنتر                    | ۲۱.      |
|          | حفرت علي فو كيد الم                     |          |       | عندا ولأصحاب للأنذ                    |          |
|          | مخفوص نبين                              | ,        | N. Pr | تاييخ لي تكذيب                        | ++       |
| 1        | تجف كالبتماع                            | ٣٣       | سوبم  |                                       | rr       |
| ۵۷       | مصرت على اس                             | 44       | do    |                                       | 14       |
|          | نوب جائے کتے                            |          | 44    | تديم كتابول كلفين                     | ra       |
| ٨٤       | حضرت على رضي المتد                      | Ms       | , i   | ا ورعوام كاعلمي نمان                  |          |
|          | تا لِيُعنَّدُ كَامِكُ مُسلِّمًا         | ,        | 1/4   |                                       | 14       |
|          | مُضِيلت ر                               |          | 44    | حدید کما بوں کی                       | 1/2      |
| 29       | وا تعاست کی                             | 44       |       | بالميكي                               |          |
|          | حپيان نپيشک                             |          | ۵٠    | أُمَيِّت سلم كى مُحرُومى              | YA .     |
| <u> </u> |                                         |          |       | L                                     | الـــــا |

|       |                                  |      |      | a sacra e S                                                                                     |      | 1 |
|-------|----------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| اصعخر | عنوان                            | نشار | صفير | عنوال                                                                                           | شمار |   |
|       | ایک خردری فظ                     |      | 4 90 | خلفا رائدين كافر                                                                                | 1 .  | ļ |
| 40    | عدالتربن سباك                    | da   |      | مین خلافت کا مقام<br>مین دینور آهزای                                                            |      |   |
| 40    | ننتهٔ سامانیاں<br>عبدالتربن سبا  | de   | 71   | حضرت على مرتضى كى<br>كى مبية خلافت اور                                                          |      |   |
|       | کے تبلیغی مرکز                   | d'A  |      | شيعالِن عَلَى الْبِسُطُرِ<br>منعالِن عَلَى الْبِسُطُرِ<br>مضرت على الطالِقُ<br>مضرت على الأوروم | (    |   |
| 40    | ي ترجر كراد                      | 1    | 44   | كى گفت گو                                                                                       |      |   |
| 24    | قىطا دىين جا مەركى<br>كوگ        | 19   | 74   | مصرت على في كل<br>بهلا سركاري خطبه                                                              | 4.   |   |
| . 22  | كومذين فتنديرو                   | ۵.   | 44   | طبقة وادلي مي                                                                                   |      |   |
|       | انساد<br>بصرویم نساد تگز         | A    | 44   | سرّم دا عدّال<br>طبقه عشانیر                                                                    | 1    |   |
| 42    | الشحف ص                          |      | 4.   | العلام بميسيت                                                                                   | 1    |   |
| 11    | عدية رساكا كورتر                 |      |      | 1000                                                                                            | 1 3  |   |
| 29    | فیترس باکا فریب<br>در کسس کرچشفت | 1    |      | برزه سراتیاں<br>اور باعتقادیاں                                                                  |      |   |
|       | 55                               |      |      |                                                                                                 |      |   |

| ngs die d |                                              |      |       |                                      |       | 1 |
|-----------|----------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|-------|---|
| صعخر      | عزان                                         | شمار | مريخر | عنوان                                | نشمار |   |
| <b>^</b>  | فع الباري مي                                 | .4.  |       | كاش حفرت على اور                     | مه    |   |
| 4-        | حافظا بن مجرئ روا<br>قاملين عثما رفع كي      |      | ۸٢    | پرنگ بیراد برطبة<br>معازی بیرسنج     | ۵۵    |   |
|           | انے مقاصر میں میا                            |      | 4     | پېلاينت نه<br>حضرت عاکشهرم           |       |   |
| 41        | أبك الفاق<br>حضرت تحين ممتلق                 | 44   | ۸۲    | كے باركبا رجوابر                     | ω,    |   |
|           | نوارج اورتدیم<br>سنیمر کا نفطۂ لگاہ          |      | ٨۵    | كا إجتماع<br>مدان خل ورصحاره         | ۵۷    |   |
|           | ان غراص رشول<br>کی فیر فرمی توششی            | 71   |       | ک مائمی خنگ کے<br>اصل محرک           |       |   |
|           | حفرت الرعدالة                                | 40   | М     | حفرت عا مُنتَه رَفِح كا              | 40    |   |
| 94        | عرو بن عاص<br>تاصی شیدگذاشاد                 | 47   |       | مطالبه <i>اورحفرت علی</i><br>کا مونف |       |   |
| 44        | المُوالدّان كالجماع                          | 46   | 14    | 00                                   | 09    |   |
|           | حضرت أتو مُومُكُمُ فَانْتُرِكَا<br>خلاصة بحث | 49   |       | ا درخوف ناک<br>سازمش                 |       |   |
|           |                                              |      |       |                                      |       |   |

برِّ صغر مند دیاک میں ولی اللِّی خاندان کی علی دنی اور سیا خديات ناتايل فراموش مين - تحجة المند حضرت ننياه و ليالتلر يخذن دملري ركير امترننا كأسيحس دسيء على بخفيقي اواسلامي مخ مک کی بنیاد رکھی اور طرح فڑالی اس تقرش علی خاندان کے بر درگ نے اپنے اپنے دقت میں اس کتر یک کو یار منکسویک بہنجا نے کی سرمکن کوسٹ ش کی ۔ رفض و بدعات کی تردید، اشاعیت کتاب دمکنت، نشرمهارت دری*ت ، تبلیغ نکسفهٔ واسلام سیباسی ا* نقلاب علی منها ایج ا در ملک کائٹونٹ و آزادی کے فخفظ کے لیے ٹن من تھن بر جیز کی قربانی پیش کی اور ردم دبرم کے بر سر محاذ پر پرری کا بیابی سے اسلام کی جفا الت وصیانت کے فرانض الجام فيلم كيزيكه أكس نيك اورعلي جاندان كم بزدگ بیک دُتت میدان میمف و تلهسکے شهر ارکھتے

یکی زید و درع م تفولی و ترق ٬ حدید ا تما ع مُستنت علم و نضل اوردمی اشار وقرا نی کے لحاظ سے یہ ماروقی خاندان صفحابة كرام كي مثال مخدار بندوستنان من جب مغلیرس ملنت کا ۳ نقار حکومت نعرف براجا مبناً نفا · ا ورمنلول کا ا تندار چراع سنج ی کی طرح عملما رہ تھا تر ان کی سمہا پر سلطنت اُودھ میں در فض و تنتیج کے اقتزاركا لآنناب نفعف النبّار بمِنفا اور اسي دجرسے مبند مزنا ہرمں دنف ڈکٹ ہے کا طوطی بول رہا تھا۔ مجتب اہل میٹ کے نام مصے برت میں برعات اور عمرا سلایی اور غر دمنی عفائم را قال ' معان وشفاف املام مر گفت التي تقد مفلا إن حالات میں ولی اللّبی خاندان کے مایئر ناز کینوت کی خاموش رہ كيكت تفض بميضا كخران برعات اددنجراسلا مى عمّائدُ دنطرتيّ كى ترديد كے ليے استا زالېد حضرت ناه عدالرزير محدت دبوی مریخم ومنفور میحرت نتاه ولی الٹر محدثث دھیسلوی مهراميز كالماحزاك نهاس موضوع يُركفه وانناعتريهُ کے ام سے فارسی زبان سرایک مبئوط اور جا مع کماب لکھی يخ ككه اكس وقت مدومتنان مي سركاري اوريوط سے الحصط بقركي

www.KitaboSunnat.com

ر با ن مارسی متی نیز نشتیم کے اصل مرکز ایران کی مرکاری اورعوا کی زبان بھی مارسی ہی تھی اس مع حضرت تباہ عبدالر کڑ دہری نے بھی اکسن موضوع ہرا بنے اظہارِجیا لات کا ذربیہ نادسی می کو بنایا ، اورنساہ صاحب نے اسس کاب می ایا اسلام ارانشت كي حقيقت كو دا صنح نرما يا - كناب كي على غطمت و اور مخفت في ر فعت اوردی مزلت کی نبایرار در میں کس کے تراج متعدّد بارشا بعُ اہل غرب کی زبان ہے نکہ عربی ہتے اسک خودرت بھتی کہ ول ۔ دہمس علی کناب سے مُردمشناس کرانے کے بطے اُسکاع ہی میں نرحمر كما حانا - خالخه امس كي اما دي حنيت ارو تحفيق لصرت ين نظر عران كے اكث بتور فاصل نے اس كا عربي تركم كا ادر تدازاں المنحذ الالصة المخيص تخذماننا عثرير كے نام سے اسکا لمنتص میں کر دیا ۔ گزشنند مالوں میں اس کا وی عربى لمخص بطے إنهام سے بھرس شائع ہوا تھا ا در کسے آخ مِيْ مِرْكُ لِيمُ لازال نوادب ، صاحب علم محقق ادرمشور ملني عالم علآمه السبيد مولت الدِين الخطيب رأين مرزم عكنز الانهن (تابر) نے ایک تحقیقی اور علی مقال بسنوان

حملة بسالة الاسلام الاقران سد دما كانوا علسفى المعتنة والنعامف وكيف شوه المض صوت حال سب وتهدي ككد كرشائع كيا نفا- موصوف أسس قبل منذدعلى ا وریشنقی کنا بول بر سوامنی ا در ذیر ل تکھ کر ابل علم سے دارخشین د صول كريجيے بس - بالحفيُّوصٌ المستنفي "خطاً صرا لمنهارج السُّه سنيخ الاسلام ابن نميه حرآتي رحمة الأرعليم ادر العواصم من العنواصم يه ان كأنشا ندارها منديه آينا غيران على ثنام نتاجيًا ہے۔ متعالہ کے علی متحقیقی اورافادی نیلوڈل کریڈ نیط رکھنے موستے إنا دہ عام كى خوص سے كسوكا ادرو ترجم كيا كيا كيا كيا اس ترجمہ کے اصل محرک اور باعث جماعت ال حدمث کے منشهور نرجوان ما ضل جناب مولاناحا فيظ محتر ابرابيم كمراريكا میرتنظیم المجدمیث لا بور بس بن کے ادشا دیگرایی ا درسکسل ترجة دلانےسے ئیںنے اکس کا آغاز کو دما تھا۔ است مبل ان سطور کے رافع کے مضاین اور نراح تو مک كے منظم ور حوالمة ورمائل من تنابع بيرتے رہے بيں۔ ليكن فاعد رکسی کتاب ورسالہ کے نرجہ میں میری یہ بہلی طالب علمانہ کوششر يے۔ اس بن كس مذكك كابياب موا بول ؟ اس كافيدا

بررگوں اور اصحاب علم وفضل سے اپنی کوتا میوں اور فروگذا . نسامح أورصُر ف نبط كي توقع ركفنا بتول اورعلي وصلافر الي كا أمتدوار يول -یر احیا ن نسبرا موسنی ہوگی اگر میں کلک کے مشہور ابل علم ا اور جاعت کے مماز فاصل حضرت العلّام جناب چوہدری غلام احرصاحب حریری ایم لے ایم او ایل پروفیر اسلام کا بچولائر رور کاسٹ کمریہ ا دانہ کروں ' جنبوں نے اپن مورونہ کے بیختم کے با دیود را تم کی استدعایہ نہ صرف مسودہ یر نظرنانی فرا دع، نبکه گرال تدر ایک محققانه و عالمانه دسیب جه ر بیش لفظ کھی سبیرد علم فر مایا -إسى طرح فاضل دوست مولانا الوالحسنا على محدَّصاحب عیب ری اور رفین محترم مولانا محتر داؤ دمسعُود کھی نسکر پیرکے سنحق ہیں جن کی مخلَصانہ کرکششوں سے یہ رسالہ س گرا لی کے دُور یس آپ کے المحقول کی پہنچائے ب فقر باركاه صمدى محتراسلم سبعت فيروز يورى

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جولائي سالايح

دادالعثوم دوط انواله- 'صلح لاع بور

بين لفظ

از حضرت العلّام جريرى علام احدصا حب موريى ايم لي رايع را درايل صدر شعبر اسلاميات اسلاميه كالج لائل وير

ماریخ خابب وادیاں کے مطافہ سے ملاہر ہے کہ بر فرہی تحکی کا ابتدائی دور برط اصرا رہ ہوتا ہے۔ بادِ مخالف کے خروشند جو بیجے برآن ابنیاء ومصلی کی شقیء مراد سطے تحرات او ان کے مشن کرسا حل کا بیبائی و کا مرانی سے بکنار برنے سے دو کتے بی کہیں تنو کے جہ جے بوتے ہیں کہیں جلا وطنی کی دھمکیاں ہی جاتی ہیں اور کہیں فنطع تعلقات کا حربر استعمال کیا جاتا ہے مخالین می ورد کر ترین درائع و دسائل اختیا دکرتے اور سعی و بھر کے لئے مورد کرد اشت نہیں کرنے ۔ مخالفین می کا پرطرافیار

بكراً بيا مركزا ورزم بيت كركسي زيان من سس كي خلاف ووزى نبس في لك ا وز لاش وحبتجو سے اس من من من كوكة إستيننا كي شال مرمج و بنس -اراسم علیالت لام نے ترجد کی آواز بلند کی تو آگ بس حبوت کے سکھے ا موسی علیالت للم کو وطِن عزز جھوٹرنا پڑا ' <u>عیلے</u> علیالت للم کوہودِ ہو نے برورے سے ننگ کرنے کی سی لاحاصل کی ۔ لینے آبائی افکار ومتندات کو کسی تنفیدسے بالا خیال کرنا اوران کی صدافت و صفائیت بر دل کی آنفاه گرائیوں سے ایان لانا ان ای فعابت ہتے ۔ اِس کٹے انبیا معظام کی دُوج نیردد تبیبات کا انکا دکرنے واسے بَرِ دُور مِي مِخالفت كَافُرْفان بريا كركے لينے آما يمالقس كى ما د ما ذہ کرنے رہے ۔ قرآ لِ حکیم نے انبیاء کوام کے نذکرہ کے خون مرحا ہ ان کی تبلینی مساعی کا ذِ کرکیا ہے وال اگرتت دعوت کے تا ترات اورُر ڈیل کی تفعیلات ہی دی ہیں کرکس طرح انہوں نے اُ بنیا کی دعوتِ اصلاح پر تبیک کھنے کے مجاہتے اپنے محِسُ مبتّغین کرایذا ہے کر انتہائی محِسُ کُشی ہی وصدافت سے خدا وا سطے کا بررکھنے دالے اِس گردی عَین برعکس مما و نین حق کی جاعت کا دیجُ د بعی خردری ہے ' جن کے سینے آغاز كاربى سے قبول على كے ليے كھول نئے جاتے ہيں اور جو احول سے

مَّنَا ثِّرْ يَمُوحُ بِغِيرٌ ا دَرْتَقَلِيدٍ أَ بِالْمُ كَعَلِى الرَّغَمِ اس حَدَا تَيْ مِيامٍ كُو البِنِي كُوشِ حَيْرِينَ سے سینے اور فررے مرح صدر سے لیے دل میں مگر دیتے ہیں۔ احل كى ناساز گارى كے با وجود أيان وايقان كى دُولت كا حشول عين عنايت إنى سه این سادت بزور بازو نیست تا نر کنند خدائے کخن ندہ آغاز دعوت کے کس بازک دور ہیں ان محدص رفقاد کا وجود کمیر كالحكم وكفائب يجنين إسس أرطب وقت بي ابنيا عرى فاقت كي سواوت عاصل موتی ہے ماور جواپنی بے توک شخد ات سے اس دعوت کے میٹ زمین بمواد کرنے اور کس کی نیز وا شاعت کے مط امکانی کرسٹنو در بیغ بنس کمستے ان مومنین کا طین کی خد مات جلیله اس ا عتبار سنصفوی قدر وقیمت کی عامل مرتی بین کربه دور ما دی منافع سے قطعاً مرزا ، اور حصمُ لِ جاه د ہال کی حا ذبیمتوں سے مکیسرخالی ہوتا بئے بران کے لیئے تیول بخو کا واحد محرک حذیر ایمان برنایئے اور اسی کے پیش نظر وہ سرار محالفتوں

کے با وجود احوال وطرقف کی ما رازگاری سے قطع تطریحکوص واہے اکس پر ایان لاتے اود کس کی فشردا شاعت کے مطرا بینے خواکا اکڑی

تطوہ بہا سے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

ا بنیاء کرام کے رتقامِ ا دلین کی ار رئے بناتی ہے کہ وُہ میکر خو مور فا

ا ورجعتميةً إيمان راميان آغاز دعوت من كن مصامل كواشكار بوكي ع ا درکمس طرح صفراتِ اَ نِیاء ہرِ نازل ہونے دا ہے حوادث وا کام میں رابر کے سہیم دشریک میصے۔

سابعة اقدام وأم جب تكن بب ابنياء كريوم مي اخوذ بيو ميل ا عناب خدا دندی ان برعذاب کی حورک میں نازل مجرا تو دعوت کے یہ اتزلين علمزواد اورحاست ينشينان نبت ابنياء كحاسا عذاس قهراللي

سے بال بال محفوظ رہے اور اسس موقع بر کھی انہیں ابنیاء کی حیت

کا شرف حاصل رہے۔

سكيدالا بنياء الم م الرسل مُحَيِّلُ صلّى الله عليه وستم اركيه وفقاء کے لحاظے ماتی اُنبیاء مے زیادہ خوش نصیب محقے۔ اُنٹر تنا الی نے أي كونستاً إسس سادت سے برہ وافرعطا فرمایا - كمة كي ملكية زندكى مير بصرت الوبجرة وعرك صفرت فنما ل غني دا حضرت نجافين ارت رحفرت حرفه المحفرت بلااراه حفرت عاربش باسر محفرت ميته فيخرف مهبيات دومي محفرت زبرمن عوآم مصرت سيدس زيد رهى الترعميم أبيسے تخلص ا دروفا شعار رفقاط کا دیجد بساعیمت تھا۔ اسلام لانے ك يركم من يرمن كاليف سے دوجار بۇئے اينے باك س

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إس سے واقف میں کفیصیلات کے مخ طبقات ابن سعد اور

اور الدراير والنها بركا مطالدكانى سنة -صحار وتولم كانتوم اسلام سے والستنگی، اتراعت اسلام کی حاطرحان والل کی قربانی سیمخضور صلی النته علیه وسیم کی اطاعت ا در دواشواری کا جذب - بیصفات اس فررشتم بین که اغیار کر بھی اس کا بل انكار مضفت كا اعرّ ان كرما برظا-صلح ھدیمیں کے ہم قع پر قرلش کیے نے عروہ بن معود فقی كونما تُدُه نبأكر كھيےا ۔ع وہ آ كخفرت صلّى التّه عليه وستمرسيے بے محلّفا نہ طریقہ سے گفتگو کر رخ مخفاا کور جیسا کہ عرب کا ٹا عدہ ہے کہ بات کرنے کرنے مخاطب کی ڈاٹھ ھی تحیط کینے میں ۔ وُہ رىش مبارك برباربار في كقر دل اننا نفايتضرت منيره ين سنعه جو مبغنیا *دلگائے آ کفرت حتی املاً علیہ دستم کی کشت کو کھ*ے محق اس مُواَّت كر كرارا ز كر مسكے - عروہ سے كما اما لأ كف بطالے ؛ ورنہ یہ لا مقر برامھ کر والیس نہ جا میکے گا۔ عروب تے رمئول الترصتي التزعليه وستم كرسائقه صحاليفن كيجرت أنحكز عقیدت کا ہم منظر دمکھا اس نے اس کے دل برعجب اُٹر کھا قرلت سے حاکر کیا کہ میں نے قیصر دکمیری اور نجا تش کے دی<sup>ا</sup>ی دیچهے ہیں یہ عقیدت ا در وار نشکی کہیں ہنیں دیکھی۔محرصی للے

علیہ وسکم بات کرنے ہی توسنا گھا جھا جا نا ہے ۔کوئی سٹھف ال كى طرف نظر بمعركم نبس ديجه سانا ۔ ور ومفو كرتے ميں ر بع یا بی رکر مائے اکس برخلفت اللہ بط بی ہے۔ مبتم یا مقو کے گرنا ہے زعقیدت کیش کا تقول کا مقد کیے ہیں ا دربیره ا در ما بهقول میں مُل لینتے بیّن۔ ( تخاري من الشرر لو ني الجياد ) ممتناب وتُعَنَّفت کے بیشر نفترص مرح صحابیظ بیں وارو بين مشهور حنفي عالم ابن سام المايرة من تنصف بيّن -وَ إِعْنَقَادُ اهِ لِ الْمُستَنَةِ الإِرْمُنَدَ كَاعِقِدُهُ جَرَ مِحَالِمُ تؤكية جيبع المصامة والثنا كأنزكيه وطهارت ادران عَلَيهم كسماً ا ننى الله سبحانه اكى مرح وثنائي يعيساك وتعاليه عليهم إذ قال كلُّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليهم إذ قال كلُّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه خَيْرُ أُمَّةً فِي أَحْرُحَتْ لِلنَّاسِ إِس فرالِ تم بهزين أمَّت وَ قَالَ كُنُ اللَّ جَعَلْنَكُمْ الْمِرْ مِ لِكُن كَ مَا مُرْهِ كُول كَ مَا مُرْهِ كَ أَمَّةً " وَأَسُطا لَنكَ فُونُوا لِعُ يدا كُلُّمُ الروسر شُهُ لَهُ أَعَ عَلَى النَّأْسِ | رَفَام رِ زَمَا يَا- بِمِ فَالْبِي ایک عادل جاعت ناما ہے

"اكدتم لوگول برگراه منو-( المراره بشرح المسايره ماس علّامه ابن الهام نے مرح صحابر خوبیں وارد ہونے والی

آیان وا حا دمین کا تفصیلی تذکرہ کیا اور بعد ازاں صحابی<sup>ما</sup> کے باسمی مناقبات کے بارہ میں اُئمت کما یہ اُجاعی نبصلہ نقل ک

> میں ہے۔ وَمَاحِرَى بَدُنَ معاوية

حفرت علی اور حضرت ما ویر فقی ا عنها کے درمیان حوار الیاں ہوئی و کہ اجتیا دیر مینی تنیس نہ کہ

وہ ہا ہی دیر ہی جیس رہ کہ حضرت معا دیر کی جانب سے

"ننازع خلاون کی نبا میر ۔

عَلَىٰ الاجتهاد لامنانه<sup>عة</sup> من معاوية في الامامة

وعلى منى الله عنهما

من الحروب كان مبينياً

(المايره مكلس

شاجرات صحابہ فکے بارہ میں اُمّت نے ممینہ بھی مخاطر مو

اختیار کیا ادران کے باہمی اختلافات کو سین طن بر محمول کرکے می اختلافات کو سین طن بر محمول کرکے می ارتفاد کیا اختیار کیا ۔ خلافتِ رامندہ کا آخر

د کور درا صل تفرش و انتشار کا د کور تھا۔ جب که اُمت مسلم اس سکون واِ طمینان میکا محک و انتجا د ا ور **جذبه مواخاً** وم**رق** 

سے برطی حدیث محروم مرکمی مخفی ہم مومنین اولین ' اور خلا فت را شدہ کے اولین دور کی امتیا زی حصوصیت ہتی -اس تغرق والنشام كي وجر وجيه عمدالترين سيام برودي نما بالبليل وأور اس نمح كاسه ليس رنقاء كي دسبيسركار ما وإو رینثر د وانیاں تفیس ۔عیدا لٹڈین سے اعمے خت ایل مت کے بیہ دہ میںائمت کو گمراہ کہ نامنز و ع کما اور اس فلتنہ کا بہج ربا سوا خركار برطى مرطى رطائيُون كا موجب ننا - مُكَرِّ اس کی وجہ نطعی طور سے یہ نہیں کہ وُہ صحابین جو آ کھفر صتی انترعلیہ رستم کے حین حات بکر ا سلام اور محت میر حُتِ رِسُولٌ عِفْ - آبِ صلِّي اللَّهِ عليهِ وَسُكُمْ كُمُ لِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُكُمْ كُمُ لِهِ اللَّهِ عَل ہے یا ملائے کی گئے اور ان میں اسلامی تعلیات کا کولی سنا تئبر بھی ماقی زیاج اکیا کھنے والا رطبی حُرَّات کا اِنکا ب کرنا) اور ضحائیء رشول ایٹر صتی ایٹر علیہ وسکم کے إره من انتها ليُ وريره دسني كا ثبوكت ونيائي-رَورِ حا عرك فا صل جبين اور دمني غيرت برهمنه شهور مِصری عالِم علاّمہ محبّ الدِّين الخطيب ُ سنے مشاجرات صحابین پر تلم اُ تُصایا ہے اور صحابیز سکے ماسمی

اختلا فات كاصجيح محل واضح كوشفه كاكرنئ وقيفنه فرو كذات نیں کیا۔ علاّ مرخطیب کا یہ مجبوّت موضوع ہے اول اس بر افرن سف متورّد و تبع اور براز ملومات كمابي تصنیف کی ہیں۔ آپ کا طرز انسستدلال نہایت متبر زوردار اورمناظرہ بازی سے نطعاً میراسیے۔ آپ نے جو کھے کیا ہے دلائل وہوا ہیں کی روشنی ہی کہا ہے، اور رائ<sub>ی م</sub>ات طن و تخبین اور حذبات محفر و عنا د سے تنا نا مِنل نرحِ ان ناخي محتراً لم سبِّفَ صاحب يخوج تربک میں کہ ا ہول نے علامہ میروج کے اس بشہابا مفاله كو الردو كا"فالب ببنا كرا كرود دان حضرات كو المستنفاده كامرقع دیا۔ نومشق برنے كے ما وحود وان دوال اور کا فی سسلاست کا حایل ہے۔ میرے خیال میں منز جم اگرا پی کا وش کوحاری رکه سیکے تر ملکے و ملّت کی مفیدخد ا ت سرائیام مے سکس کے۔ بیر کیف ارکدو دان حضرات کے کیے منفام مسترسنب ہے کہ زہ اسس بسنی تمین منفالہ

سے مستنفید ہو رہے بیں بد

غلام احرسري ايم آ

بر دنیسروصد شعبر اِسلامیا

راسلامبر کا لیج لائل میر



بشيوالله الرهنين الرَحِيرُو

اِسْلامی سُعِلَ کے اُولیوں کم رُوار صُحَامِ کُرا کے باہمی رُنطورتعلق اُدی اُدی اُنونت و مجتنث کی ایک جُملکٹ

معت اقل آية بن آيات الله - رشيل مقاط الميني المامية بالميني المام مقتبل مليل أن الحديث - المام المدنين المام محتربل مليل

بَسْلَ كُوْ قَوْمًا يَنْهُ لَكُ وَنَ وَكَا يُسْتَشَّهُ كُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يَوْ تُنْكُمُونَ يَنْنُ مُ وَلَا يَنُونَ وَلا يَنُونَ وَيَفْلِمُ فِيهُمُ السِمنُ عمران برج صبین دمنی اللّٰہ عنها سے مُروی ہے کہ بلاسٹنگیر دسُول اللّٰہ فعلی عليه وسلّم نے فرما یا كرئير و بركت اور أرشد و برایت كے إعتبار سے تبرّر زماند میرا زمانے ہے ۔ بھران لگوں کا جو ن سے ملتے ہیں (ٹا بھینٹ کا) يمران وگور كا جران ہے لحتہ ميں (تبع تابيين كا) ( اران برعيس كہتے بیں بھے بیملوم نہیں کہ قرنی کے بعد رسول الله صلّی الله علیہ والم ولم نے ورز او ركا فيكوكيا ميا ينوركا) بير بلاستنكر في دس بعد ايك اليس قام أسه كي بوبلامطاله خود بخد کوابی مصر کی۔ دُه لوگ اَ مانتوں بی خیانت کریں گھ ان برا مانت كا إعما دئيس كير حاف كا- أو ندرس ما بس كي ليكن ا نیس فرا نہیں کریں گے اور ان میں موٹایا نامر بوجائے گا حفرت المام تجادى دحد التحيير سندعيد التري سعكد على ایک ایسی بی صریت روایت کی ہے۔ اِسی طرح ہی صریت الم مانگے کے بنی مسند میں عبدُ اللّٰہ بنِ مستورہ سے روایت کی ہے۔ صبح مسلم اُ ورمنین یں بھی یہ روایت منفول ہے ۔ اور الم مسلم نے اپنی مجیمسلم بیل سمنیم كى مديث أُمّ المرمنين مضرت عَائِرَتْ م صَدِّنية رمنى اللّه تما لى عنباس بھی روایت کی ہے۔

ا خیران کی تحدید د تبیین انهی نطافت کے اس کا اس کا انتہاں کے دریک اس کا انتہاں کے دریک اس کا انتہاں کے دریک اس کا اطلاق بہلے دو قباسی خانفا (افر عبدالله سفاق اور افرجنو منفول) پر ہمائے۔ حافظ ابن مجرد فیج اب اس حدیث میں انتہاں کی تشریح کے جنس میں فرنا تے ہیں کہ بسس بات پر اِتفاق ہے مرک میں تابیان کی آخری تابی اعتم الشخصیت سنا تا ہی کی تشریح کے جنس میں فرنا تے ہیں کہ بسس بات پر اِتفاق ہے مرک میں تابیان کی آخری تابی اعتم الشخصیت سنا تا ہی کی تشریح کے جنس میں فرنا تے ہیں کہ بسس بات پر اِتفاق ہے مرک میں تابی اعتم الشخصیت سنا تا ہی کی تفریق تابی اعتم الشخصیت سنا تا ہی کی تنہ بھی کا اس میں کا بھی ہے ا

رہی۔ا ور اس وفت برعات وسینیائٹ اُور فواجنٹی دسمئواٹ کالہو ہوچکا تھا۔اَ درمُعتز لہ کی ترانیں بے لگام ہوچکی تھیں اورفلاسفر یُفان کی گراہی کا اکفاز موجکا تھا۔اہل علم اور مُحدیثین فِتنہ نیق قرآن میں ل

ی حوبری ۱۰ ماند پر مربیط کا ۱۱ بری م اور کلندیدن پر سه می حران مین ۴ کئے جا چکے بقے - حالات و ظروف بیسر بول چکے بقے ۔ اور بیر معاملہ ایست سے ساک روز رہے ہے ۔ اور بیر معاملہ

اُس وقت سے لے کہ ما نظ ابن مجر متو ٹی سنٹ ہجری کے برا ہر کمزودگا نفص میں برامعتا رہا ۔ اور حضور علیا مقتلاۃ وائسّلام کے فرما ن کے مطابق کذب و جنگوٹ واضح ملو ر برنظا ہر ہو سے کے بیضے ۔ یہاں کک کہ برجھوٹ

ر مناب کا بات کا من کا کر پر ماہر روج کیے ۔ بیان کا کا بہی مجو عام آقال وا فعال اور مُعتقدات میں شامل ہو میکا گفا۔

ل مخبی ایم تر ژشد و برایت جے اکسے قبل اور بعد آج کک إنسانی آنکوینے ہیں

مِسْمِی مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ الدِينَ عَنِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنِيمَ النَّالَى الْمُحْدِلُهُ الْمِن ويجمعا وُهُ سِيِّعَ بِصِعَامِهُ كُوام رصَى اللَّهُ عَنِيمَ فِي النَّاسُ بِيَدِوُلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

۲.

ا مام الاولين والآخرين مركارِ د وعالم صلّى التّرعليه والإله وستم سصع عمل كيامتا - صحابة كرام وافتى طورير المحفرت صتى الترعليه وستم كي أتمت میں خِراُمّت کے بلند منصب پر فائز کے واور اس بات کی فود اُلٹر قا اور اس کے رشو اِمقبو اُ صلّی اللهٔ علیہ رستم نے سنباوت دی اوراس معالمه كي الثيد و تصديق فرائي - صحابي كوام حيَّة معنى بين منبغ تيروم كتُ مخزن تغوى وطهارت مصدرقيوض وبركات ا ديمدن علم ونفسل يخ اور بلأسنيمه نمام نزنجر وبركبت وه بيعب ميه رسمول المتوصل الثوع کے متقدس سائنی فایر کتے۔ دراصل تام تر دین اس کا مام ہے جس کم صُلَحاء واتَّفِيام ْ ابس لے إتَّباع كى ۔اور پيران كے اخلاف ان كى رُق م احیان دسگوک کے دامستہ برگا مزن بؤٹے۔ ا بعض مورض سے مدحرت انگز أف متعال گھڑاتے کہ انحضرت صلی الترعلیود کے ما عتی اپنے دلوں میں ایک دکوسرے کے لئے تبعن وعلادت حکہ اُدُدِلغِرَت وحَمَّادِت کے حذبات رکھتے بنتے ۔حالانکواُ لٹر تنا اِلْ کے مُتُورة فَتَح مِي*ن صُحَانِهُ كرام كِي بابني* نَعْلَقاتُ لِين دين اوراً لفت وتحبَّة كو باين الفاظ بلان فرمايا أيشك أعِرْعَكُ ٱلكُفَّا بَهِ مُسَكَّمَ عَلَى ٱلكُفَّا بَهِ مُسْتَعَمَّمُ الی آخرہ - کدمنی برکوام کنا رومشرکین کے بارہ میں نبایت سخت اور

أبس من تنها في تجيم وكريم بن - اورسورة مديدين الترنغالين صَمَايُرُكُوم كُواس طرح خلاب فرايا: - وَرِلْتُهُ مِيْرُاتُ السَّلُولِين وَالْأَنْ مِنْ لِايَدْ يَوْى مِنْكُورُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ عَبُلِ الْفَكْتِيرِ فِي قَاتَلُ أُولَيِكُ إَغْظُورُ دَمَّ جَدَّ مِنَ اللَّذِينَ ٱلفَقَوَّ امِنَ بَعْلُ كَفَا تَسَلُو ٓ الْمُوكُلِّ وَتُعْلَى اللهُ الْمُصْلَى وَاللهُ إِمَا تَعْلَانِ بَجَيْوَ ﴾ لمين واسال كاميراث والكيت اكثرتما للهي كه لع مية تم میں و کہ لوگ اُبحرو ٹواب اور مفام و مرتبر میں ان کے برابر تہیں ہو مِلْتَةِ جَهُوں نے فتح مُحَدِّ سے تَبَلُ اللّٰہ کے لاستے میں مال خرچ کیا ا أور خدا كي داء بين مبدان كارزار كورّم كيا؛ اور ان بُردو كروسون أنشرتها لي نے نبئي اور بھيلاني كا وعد «كر ركھائية اور أنشر كوخرىئے جاكچھ تم كرتے ہو- مُتورة أل مُران مِي أنتُد تعالىٰ نے كبست تعرب صاف بيا فيرا ويأسهَ كَتُنْ لُورُ خَيْرً أَمَيَّةٍ أَخْرِبَ مَتْ لِلنَّاسِ (الأرزو) كُدَمَ مَا انسانیت میں امتری گروہ ہوجن کی تخلیق کا مقصدی میرن یہ ہے کہ تم لوگوں کو مجعلا کی تخا حکم مینے ہو اور بَرا ٹیسے منے کرتے ہو۔ اِسطِی قرأن كميم نن بيبيول ونيرمقا مات يرصحاد كرام كانفام ومرتبه اددفعال د مناقب بیان فرمائے کوف طوالت ان کے ذِکر واعا دہ سے مُرنیظر کی جا دہی ہے ۔ کیا اسسنے بعد بھی کوئی برنشیسیا کمان اِنی ہے۔ ہواس

معاطه بين أملهٔ تعالیٰ کی محذمب کرتا بهزا ور خیرالقردن من رسولی انتر صلی اللهٔ علیه دستم ا ور ان کے معزّر دُنْغاء کی پیخنب بر کربستہ میر إ إس أتت كي ابتدا برأيتًا نے اپنی کمآب (فرآن یاک) کی متفا كلت كا إنتظام ميك فرايك إين وصحائق ) نے دُوسرے إير صحالي تك است بحفاظتِ ام ببنيايا- بيان تك كه انبون نے كا مل ابتهام فيرى یسی وجهد اً ورخرم وا حتیا فی سے اپنے دب کی امامنت کو اُوا فرمایا جمعیق ہے کرما بغذ اُ تتوں میں ان کے سے اِ بنام سعی اِ عندال وتواز ن اُور رِّهُ وإخلياط كي نظير ومثال طاش كرنا باعل احكن سبِّه- إس ماب عن العنام وإخلياط كي نظير ومثال طاش كرنا باعل احكن سبِّه- إس ماب عن *ى كاسشنوك بدعائم هفا كه عوبي زب*ان من انتملانِ تلفّط " لبجه ُ إنتملانْيطات تنوع ، مدود والله كے باوجود تران كے الغا كاتر كا زير زيراديش يس بعي أدني فرق واقع نهيس بُواً - اور دا نعي شورة حجر بس أكتُر نعالي كا ي دعده يُرَا بركيا ـ إِنَّا حَقُ مَ كَزَّ لَمَا المِنْ كُوَّ وَإِنَّا كُنَّ كَا فِطْوُكَ واسلام کے ایندائی بیند ا برسول کے نعد ساجدی بجری کے نصف اوّ ل میں صحابہ کرام۔ نابعین عظام اور اُن کے ارشد لا مذه كي أبك مغدّس جاعت المنتِ مُنتّت كي مغاظت وأور

تبلیغ واشاعت کے لئے اپنے آپ کو فارع اور نمّار کر حکی <del>اق</del> اِس مغدّس جاعت کے دا جب الاحرام افراد و ارکان بَروث رسُول اللهُ صلّى السُّر عليه رُسلّم كى احار ديينَ كى الاش وُستجر ميں لگے رہتے 'ادریکس لبلہ میں مبحد دراز سفردں کی صفوتیں میریڈ كرنته وتأكريه ال لوگول سے را و لاست اها دیث میں سكیر جنول نے اہنیں مخبرصادِ ت صلّی اللّه علیہ وسلّم کی زبان فیض ترحال سے ماصل كيا ففاء اور ايك الك حديث كرماصل كرك وروس ہم نے جیسے کہ دُنیا کا ایک بیش نمیت خزانہ یا کف ہاگیا ہو، م*لكه معدراِسل*ام مي*ن مدينيه منورّه كا دادا*لامارت اوّبين نقها كا مرکز تھا۔ اور یہ لوگ لینے امیر مروان برجم کے پاس جے بوتے، ا در اسس سند بیں مروان کی سی وا بنتام کا یہ عالم نتیا کہ اس کے سامنے جب كسى غيرُ حرُّمَ ف حديث كي نسسمت ارمُول التُّهُ صلّى التُرطيرول کی طرف کی جاتی لز رُہ نی الغور اس کی تیقیق وتفخف کے لئے اس کے دا دی سمایی یا اُقبات الومینن میں سے کسی طرف بینام بعیخا بہاد ر تک کرمسس کی حقیقت واضع ہو جاتی ۔(منداحمہ طبع اولی جزءال اسلام میں ایک جاعت

على ماجهاالتية والسّلام كي مفاكلت وابتمام اورنبليغ وانتاحت بمصرو متی اورشر بعیت کاملہ کی مفاظت کے احرال دمبادی وضع کرنے کی کرشا يم شغول مقى اور اس كے ساتھ ساتھ صحابة كرام - ابناء معانبغ اورانطال رضی انڈنا لی عنم کی ایک جاعت رجنوں نے اپنے کذھوں راہات د نیادت اور نسیرعام کے بار امانت کوا تھا رکھا تھا) نتح مالک بلدان آدر إسلامي جها د کے علم مرواد عقف ا در کا تُناحت ارضی کے شعوب قبائل ادرانوام وأمم كوإسلام كي طف متنقل كر دسيع سلف ان كي ز ما نوں کوعربی میں برل رہے محظ ان کے نفوش کو إسلام کے دنگ میں زنگین کردہے منے۔ اسلامی برجم کے سایہ میں انسانیت کو ایک ہی بدامیت أور دین کے بلیط فارم بر کوطا کر رہے سے احدابیس ایک ہی اِسلامی لڑی میں پرد رہے کتے ۔ا ددعوام کے دُن کوپدا میت و سعادت کی طرف موڈ رسیے سکتے ۔ صُعَابِ وَالْجِينِ كَي كامِيابِ وَشِينِ ان مخلصانه کامیاب کوسششوی میں برکٹ عطاکی ادر انہیں المرتث وری طرح کامیاب فرمایا - اور ایک صدی میں ان کے لم مقول سے وہ کارا کے نایاں مرانجام منے ہوسینکوارں مالوں میں اغیار سے

بإيزنكيل كرنبس بينج سكنة خواه ووكسي اسكوب اورطرن كار كم مطابق اسے انجام دیں ۔ یہ وَہ لوگ نضے جن کے منعلّق دیمُول اللّهُ صلّی اللّهُ عُلَيْكُمْ فے خردی منی کہ وہ اس کی اُتمت کے بہترین لوگ بیں۔ اور آگ کی خر واقعی میں اور صحیح نابت ہو میکی ہتے۔ بلاستنب اسلام نے ان کے القو مینجرو رکت کو دیکھا اور ان کے ذریعے اُلڈ قالی نے اپنے احرار کی حفاظت کی اوران کے ذریعے اَفتٰر قالیٰ نے دیگرا قوام واُمم کو بدّا بت ک اور ان کی فاتخانہ تک و کار اور سبی دعمل سے بچر علاقے اور ملا ورحا إسلام میں داخل بھے آن کے طل عاطفت میں کما براباطلم متاز عَدِيْنِ ۚ اَحِلَهُ فَعَهَامُ ومَفتَرِمِنُ اور كِيَّا نِهُ رِوزُ گارِ النِّيَّةِ دِينِ لَيْ اَيْنِي قات كے بخسرو كھائے- امام تخادى امام الج جنيف ابت بن سعد عبد الدين مبارک وغیرہ رضی النتر عنبم آیسے اکا مروا عاظم ان کی کرششتوں ہی کا نیتجدییں - دِنگیرا توام دامم اور زاہب د طل نے ان اکابر کے اخلاص م (بیثار ٔ موزِ اسلام ا ور دِینی درد مندی کو دبکیرکر بُرَرے اخلاص کال إ بنهاك اورب سال بنجيتي سے إصلام كى لاز وال دُولت كو نبو ك كيا، ا وربُرِد سے شرح صدرسے اسلام کو حاصل کیا ۔ کیونکہ اُس و قبالیام کے دعاۃ ومُبلّغين ايبار واخلاص كامجتر محقے اور وام نے جى فُرَق اورابيت وقابيتكما بيرا انبياز قائم ركحا اورمعاط كراس كح حقيقيها

تل پنجایا -خران مراب ابعد کا زمانه نیالقران می دارجاری ربی - کیزیم

ان زبانوں کی نوگر دسٹول التُرصلّی التُرعلیہ دستم نے تولیف کی تھی اُدِ زبانہ ہیں رہنے والوں کی صفت خیراتیت کے مبارک و مقدّم نام

سے بیان کی تفتی - لیکن ان اُزمن<sup>و</sup> ٹلانڈ کے بعد کے زما فرں میکا اور کر صدرِادّ ل کی اِتّباع و پروی کی وجہ سے جانجا جاتا تھا۔ حق وصوا

اُورنیرُوثسر بیں وُہ جوحصتہ بینے تنظے ان کی دجہ سے ان کو تیز دجا گی کتی جیسا کہ رمکول اللّٰرصلّی اللّٰرعلیہ دستم نے ان کے ہارہ میں فرایا تقا۔ مَنْلُ اُمْرِیّی مُشَلِ الْمُعَلِّی لا یُکْریکی اُرَّ لِلْهُ حَیْدِ اَمْرُ

کا اقل صحیر المرحی مسک العلمی لایک می او کله حیار اوم اخرم کا که میری اُتت کی شال بارش کی شال ہے - معلوم نہیں بارش کا اقل صحتہ زیادہ بہترہے میام خری جعتہ- امام احکانے اسے اُپنے

کا اول حصّہ زیا دہ ہبتر ہے میا آخری حیقہ۔ امام احمد نے اسے دیتے مسند میں روایت کیا ۔ امام تر ندنی نے اسے حضرت انس سے مواہت کیا یہ این جانج ان امواج عمر میں اور علیہ جارہ کو رہا کیا

روایت کیا۔ ابن جائی اورالم احدی کے بسے تھرت بھی سے ایک اورالم احدی کیا ہے۔ ابن جائی اورالم احدی کے بروایت عارہ بھی بیان ابر ابن کیا ۔ طال نے اپنے ابر ابن کیا ۔ طال نے اپنے مجم البجیر میں عبداللہ بن عمر بن خطاب اور عبداللہ ن عروبطام کی روایت سے اسے بیان کیا۔ اور یہ تمام لوگ صحارت سے اسے بیان کیا۔ اور یہ تمام لوگ صحارت سے اسے بیان کیا۔ اور یہ تمام لوگ صحارت سے ا

ا نہوں نے رسُول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے یہ روایت کما ہے کا محترصتى الدعليه وأآلم وسلم ئرزال ومكان مين بهترين ورصاحب جرا برگت ہے۔ جب نک کہ یہ اسی راہ کی مثلاث رہی جس برکہ انعیز ثلاث (خِرالقردن) کے اصحاب مرایت لوگ جلنے رہے اور اپنوں نے الوہ کی روی کی فیری سعی وجیدگی - بلکه کسس کی بھی انجید دیکھنی جا ہے کہ ہی لگ ہمارے زبانہ میں تھی حق وصدا فنت کو خاتم کریں اور دیں آ اجا حکرین اور اسلام کی بُری طرح را تّناع و نبروی کریں جدیا کہ صیام و تا میرم نے اپنے زائوں میں کی تھی تر یہ ان کیے (معامہ زائمینا) أجره نواب كوبهنيه عائيس كحكه ادر ألتأنفا لأكح لل ان كے طبقتیں شار کے حابتی گے ۔ ممکن ہے کہ ندگورہ بالا خیال سے ان کی مراد ریموّل اللهٔ صبّر المنزعلیه وستر کا به ارشا د ہو ہے امام احمدٌ ۔ داری ط انی نے ارحب کی روایت سے نقل کیائے بیصرت اگر عبید ؓ رضَ الله عنه نه كوا ( يَا مَا سُوْلُ الله عَ أَحَلُ حَيْرٌ مِيَّا اَسْتَكُنْنَا مَعَكَ وَحِاهَلُ نَامَعُكَ فَقَالَ صَكِّى اللَّهُ عُكَّة وَسَلَّمْ قُوْمُرْسَكُوْنُونَ مِنْ ابْعُيلِ كُوْيُومِنُونَ إِنْ وَلُوْ يُرَوِّنِي إلى رسُول الله إلى سع كون بهتريك ؟ حالانكرماب یم ایان لایتے میں ا*در آج کی بیتت میں جہاد کا شرف حا*م

کیا ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اس ال و و وک ہو تھا دے بعد آیئ*ں گے اور مجھ بر* ایمان لایٹ*ن گے اور ابنو* لنے مجھے دیچھا بہس ہوگا۔ اسس کی اسنا دحشن شیے۔ حاکم نے اسے میچے · فرار دیا ہے ۔ حافظ الا مدلسی علّامہ الْرِعْمُ بن عبدالرح نے اِس مدمث احتجاج كركمے يذمحنة بيُعاكيا سِيّعه كە قرن اوّل كے خيرالقرون ہونے كاپ يديتے كر اس وفت اسلام كے حامى اور نام ليوا اپنے ايان واسلام مي کنّار کی کثرت دین پرتمتک اور برایت پرصر کرنے کی وجر سے غریب تھتے ويسه اننبس كاميابي اورلفرت الإي كي أنبيدين خروَر عتين -علاّ مرعبُدُ البرح فراتے ہیں۔ باکل ایسے ہی وُہ لوگ جو آخری زماند میں ہوں گئے ۔جب ہ دین کوننا م کریں ۔اس بیر یوری ضبرُ ملی سے نس*تک کریں مو*اصی اور نتنوک ظرور کے وقت دین کی اطاعت برصرو نبات کے دامن کو نفا میں رکھیں اس وقت یہ بھی غرباء نی الاسلام ترار نے جا ٹیس گے اور ان کے اُعال بھی أي ياكيزه بول م جيكر صمايع وتابدين كم اعال ياكيزه مق مسلم شربیب کی حفرت ابرثرریه رصی النزندالی عذیسے بر دوایت اس پم فلبعادل بِعَ أَنَّ الشَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَيسُلَّمُ قَالَ مُدُاثًا الْإِسْلَامُ غِرَيْبًا وَسَيَعُوْ دُغِرْيبًا كُنَا بِـُكَأَ فَكُوَّا إِ للَغِرُ مَاءَ

املام کی غربت یہ ہے کہ ابتدائ ترقیق إسلام كى أجنبتت کے بعدمسلانوں میں ایسے مولین وہ مقا ظاہرہو کھیے پہنوں نے شبیطا ن یا محکام کے نقرتب حاصل کرنے کی غرص "ا رئے کے صاف مصمقرے بیرے کو ترصرف بدنا کیا بلکہ بالکل سکار اور مسیخ كرك ركد ديا - اور وكرس ك ذبن كويركيد كرمسى كما تروع كالمك يسمول التأصل الترعليه وستم مح صحابيغ يفوان الترعيم جمين آتيس بعالی مجالی نر مقے ۔ اور ندبی دہ یا بی رحم وکھے بین استے سے۔ بكك وكاه با بمي دشمن عقر - وكه أيك دُو مرت بريسنت بعيجة عف اورايك دُومرے سے خلاف ساز مثبین تیاد کرنے میں معرّون رینے مطّے ۔ ک<sup>ہ</sup>ہ لیک دُومرے سے کر و قریب اور دھوکا سے بین استے بنے۔ وہ با بنفاق سے کام کینے مختے ۔ اور ان بی سے بعق مبعن کے خلاف بھا دت کرو اور دسشنی کے مُتوروں میں مفروف رسیتے محتے (العباذ باللہ) خرمار أبيها مرگز مرگز نبس فغا بلكه يه صرت ان دسمنان اسلام كاخراخ ا درتعینیف کرده حَمُوتُ عِنْے کیؤنکو سِناب مِندَن اکردم ' فارُوق اخلمُ عثمان عني اورعلي مرتضى مضوان الترعليه فإجيبن أس ا فرا و كذب ببت بلذائد أمي عق أيس خوا فات كاان س شاست ك ارتفاساس عرج بؤاشم اور بو كممتر لي اسلام يستر داري أور قرابت كاج

معدایک ؤ ومرے کے بہت قریب اور یا ہی دفادار سو وا مشعار اور وفاکیش کتے سی وحدا نت اور نیرومودف میں ایک فومس سے سے بہت تعاون مجتت اوراخلاص سے پیش آتے تھے۔ التستاجيري كو بصره (عراق) كامرمدين بعب مَن أنكرين كي قند كح سلسلومي بصره کی جسل میں متبیّد نقط اس وقلت مبرے بیف ملنے والوں نے مجھیے تباياكه ايك عربي وايطاني لبستيول اور دبيات يس آندورنت وكفتا عقا اور سے ایرانی اچی طرح جانتے ہیانتے بھی ھے اکو قرویوں (متعقب شیوں) نے بیمان لینے کے بعدکہ کس کانام عربے قل کو دیا۔ یئرنے دریافت کا کوٹوکے نام میں کا برج سے توانبول جوا دیا که به حادثه چرف امرا لمومنین علی این ایی ما لب رحنی الد عنر سے مجتت وعقیدت کی وجرسے پیش آیا ہے۔ بیںنے کواکہ وَوَسُلِعالی کولانے کے مستق کیسے ہونگتے بیں ؛ جب کہ ڈہ کس بات سے ہے خیرا ورجا بل ہم کہ مفرت علی رضی انٹر تعا لی عند نے حسن وحبین اور مخر برجنیفد کے بعد اینے تینوں بیٹوں کے نام اپنے سیتے دوستوں خلص رفقاء أوراسلاى ودينى بعائيرا البريحرا عمربن نحلاب اور عثمان من مغلق دمنی الله عنبر کے نام اس اور اسم گرا می ہر رکھے ۔

ر مع كلتوم بنت فاطرخ وعلى بمنيرة منبين رضى الترعنم سيدنا فمرفارٌ وقريف بن خطآب كي زُوجةٌ محترمه تقيس -ان كے بطریسے زیداور رقية ودبيخ بُوَت مِحة ـ اور اسي أُمِّ كلتْن في فارُونِ المنظم رضالةً عنهٔ کی شوا دت کے بعد اینے چھا کے بیٹے محرین سجفر بن ابی طالب بکاح کرلیا تھااورجب رُہ کھی نوت ہو گئے تران کے بھائی عوُن بن بعَفر بن ابی طالب سے کاح کرایا اوراس کے بہاں بی انہوں نے آلِ البُوطالبِ مل اورز عنه كاطرح عيدالله بن جعفر ذوا بخاحين من إبي طالب (حفرن على في محتيقي بُفينيح) نه اینے ایک بیلے کا نام او کھر رکھا اور دُوسرے کا معاویہ۔ اسما دیہ ینی معاویہ بن عبداہ ٹرمن حجفرین ابی طالب نے ایسے اکسیٹے کا ڈا یزید رکھا۔ ا ورغمر بن علی بن اِی طالب کی اُولاد سے علیلی من علا بن محتر بن عمر بن علی بن ابی طالب جو مبارک العلوی کے ام سے تنہر نقا- كى كتَبَت الْمُرْبَكِر عَيْ - اورحشَ السبط بن على بن الى كُالسِسْكُ ہے ایک بیٹے کانام ایر کو ورسرے کانام فر ادر تعبیرے کانام طلح وكمعاء محفرت زين العابرين على بن حبين بن على بن! بي طا لب ف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

## -

ابرالومنين فاؤوق أغلم دحى التزحذ سے تین وبرکت کی دجسے لینے ایک بیسے کا نام عمر رکھا۔اس عمر بن دہن العابرین کے بیاں برای صاحب خبرد برکت اُ ولا د عتی اور اسس کی اُ ولا دیس براسے اعلیٰ ماہم علاء عليل القذر شغرًا واور رفيع الشان سنتمه فاء بيدا برُوستُ حن البيط بيحفرن طلحد بن عبيداللركے داما ديفنے اور ام اسحاق بنت طلحدين عبيدالتريه فاطمه بنيت حيين بن على بن الى طالب كي والده یخیں۔ مینی حفرت طلحہ کی بدفی حضرت حبیرتغ کی بوی تخیس ۔ سيكينه سنت حمين البيط به زيدين عمر من عثمان من عفال موى ك بيوى تعتيس ا وراسط تبل ان كأنكاح اجبنے بن عبدالعزيز بن مروان بن حكم أمموى سے بموا تھا- اور ان كى بين ناظم سنت عيرانا السبطبن على بن ابي طالب بين مضرت على كي ني تي عيدالتزالاكربن عمدين عثمان بن عفان أموي كي زوّج محرّ مريفتين اوراسي تبل ینی فاطمه صَنتی کی بیری نفیس اور ان کے سیط سے تمار حداعل عدالترالمحضى بيدا بتوت مقر-ا وراسي فاطمه كي دا دي جو عبدُ التُّربِن جغرطيّار بن إبي طالب كي بيڻي عني وُهُ ايرا لومنين عبدا للک بن مرواً ن بل محكم أموى كي بيري تفيس- عيدًا لملك کی دخات کے بعد ان سے علی بن عبد اللّٰہ بن عبّا بیم نے نکاح

700

كركيا تقا- ا درأم كلثوم بنت جحفر طيار بن ا بي طالب (حضرت عليُّ كى حقيقى تعنيم) يدحيًا ج بن يُرسفُ نفني كى زوجير محترمه تفني -ا ور حمّا ج کی دفات کے بعد ایاتی بن عثمان من عفال اُسموی سف ان سے نکاح کرنیا تھا۔السیدہ نقیسہ تومیمر میں مرفوک ہیں آب حسن الانورين زيدين الحسوا لبسط كي بيني تقييرا ورا مرامومنين الولىدىن عمدا لملك كى بيوى بختيں اور ان كے بطن سے وليدين عالملك کی اُولاد بھی بھتی ۔ علی الاکبر این الحسیب<sup>ے م</sup>ن من علی<sup>ف</sup>ین ابی طالب کی والده ممرّة بن مسئورَ تفقي كي بعظي لبالي يقيس ا وربيلا كي والده الجسّفيا بن حرب أموى كي بيني ميم نر تفيي -الحسوإ لمثني أبن الحسن لسبط كي والده خوله فزاربير سيّمة ومنظوكر فزاری کی بیٹی تقییں - ان سے قبل یہ محترین طلحہ بن عبدوں پڑکے کیاح بس مفتیں ۔اس سے ان کی اُولا دہی تھتی جب تُرہ جنگ جل میں تتاہم مگنے تو ان سے الحال سطنے نکاح کر ایا اور اس کے بیٹ ہے لحسل عَتَنَىٰ مِيُوا بِمُوسِحُ - الْجُرسفِيانِ من سوبِ أموى كي بيني مبمر ما الأم بلجسین بن علی من الی طالب کی نانی رئیس - جب مصرت فاطمة الزّبرا

دخی امتُرعنها رسُول التُرصلَّ اللهُ عليه وآلهِ وسَلَّم کی لِنتِ جَکَرا سُلْرِ فَانَی سعه يعلت فرما گيش تران کے بعد حضرت علی دعنی اللهُ عذی نظامِالعا www.KitaboSunnat.com

My

عدل وانھا ف سے ایک در د مندانہ درخواست کے بعد میر درٹا مناز مربئر کر سے ایک در د مندانہ درخواست کے بعد میر درٹا

کرنے کی ٹُرِاُٹ کریں گے کہ خدا را عد ل وا نصاف' عقل ونٹورُو' اِقْبَرِ پر نے مند سے میں اس میں ایس سے تاہیں ہے۔

ا ور فہم و فراست کام میں اور فرمایٹس کریہ تعلقات بیرسنند داریا اور یہ مراسم و روابط دستمنوں کے ہوسکتے ہیں ؟ کیا ان کا پڑ

ایک دمومرے کے ناموں پراہنے بچوں کا نام رکھنا 'اور پیریشے آلے اسس بات کے آئینہ دار نہیں ہئی کہ وُہ اِ کھیٹ فی اہلتہ اوراللہ تھی

فی الله کی جیج تعویر سے ۔ لَکَا وَ لَوَّ اعْلَی الْبِیرِ وَالْتَقَوْلَی کے میچ مظہر سے - ان کی مجتت نی اللہ اور اسلامی اخرت مُرٹنگ ثُورہ

پ مرز من جا اول برون سه الاکان

معنی میں ۔ رفت عام اوغ میان ایر امر الموسنین صفرت علی کتم التر نتال محصر علی کاانساد

اَپُ كُوُمَهُ كَى جامِ مسجد كے مِنْرِ بِدِ اكْرُ طُورِيرِ فَرِ الْ كُرتَ عَلَى ' خَيْرُ هانِ وَالْأُمْدَانِ بَعَلَى نِبْتِهَا الْجُوْبِ بَكُورُ الْمُمَّ عَمَى مَنْ

کردسٹول النزمتی النزعلیہ وستم کے بعد اس اُمنت بیرست بہر

محفرت الجريجره اور بيرعمُ رحني الله عنماكي ذات گرا مي ستے ۔ یہ د دایت کوئی اُسّی طریق سے جگہ انسسے بھی زیا دہ طری سے بیان کی گئ ہے۔ الم م بخاری خ اور دیگر المٹرنے بھی اسے روایت کیا ہے اس کی میحت و کفایست اس ندر نوی ومفیوط بنے کہ سکندراعظم ( مکندرمقدُونی) کی باد زیخ ، پنولین کی تا دیخ بلکه دُنیا کی کوئی نادمخ ۔ تقابہت وجیحت کے ہِسس مرتبہ تک ہنس پہنچ سکنتی ۔ ا ودکسی بھی کمی نَتِيغ*ى طربن سے* إس ك*ى حم*ن وْلقامِت مِير / رُنَّى مِأْحُيْنِ كِفَضِّلْتِنْ عَلَى أَنْيُ بِحَكْر وَعُمَى الْآخُوكِيَةُ الْمُحْدَلُ الْمُفْتَرَى كُمِرِ عَيَاسِ كُلَّ أبياأ دمى زلاما جائے سج مجھے الوكون وعمرت برنفيدليت دنيا ہوا ورنه ئیں اسے ٹمفرتی کی حد لگاڈن گا۔ ببنی اس کا بیا فتراٹ کی الُوكُونُ وعُمُرُنَ سے اُنفنل بُول اس مِرحدَّ مَثْرَعی واحب کرناہے' إسى ليغممتقد ميرسنير الأكودخ وعركي نفيلت مرمتقق بكن علامه عندا لحارموانی نے اپنی کار منبیت البوّۃ بس رات نقل كى بئے كم ابرالقامم لعربن العباح البلى نے كتاب النفض 100

این الا وندی مس کها که کسی ماگل نے نثر یک بن عبدًا متر سے موال کیا کہ او بحریض زیادہ افضل میں یا علاج اس نے جواب دیام کہ ابُریجہ زیادہ انضل ہیں ۔سائِل نے بھریہ اِعترا مس کیا کہتم میکینے بشیعه مبود شریک بن عبدالله نے کہا ' اور ہل مُن يه بھی کشا بُول کروا بسا نہیں کشاہتے وہ دریفیتف سنسیعر بی نہیں خدا کی نسم علی کرم اللہ وجہ سنے ان لکڑوں (منبر) میر بار کا طح يه زمايا ها الكاراتَ حَيْرَ ها بن يو الأُمَّة بَحْسُ بَبِسَيُّ الْوَبِكِ تُنتِيَّ عَبِينَ كَهُ خِرِدَارِ نِي صِلِّى اللَّهُ عليه وسَنَمْ كَي لِعِدْ إِسِ ٱمِّيةٍ مِن بر الوكون اور معرع رفع بكى - مع عليف ك تول وارشادك ترديد وتخذيب كيكرسكت بين ؟ خُواكي تسم حضرت على فلف كبي تَعُوطُ بنس لولا نفا- اورنه مي دُه ابني كيي بأن بن تَعُوسُ عَقِيمُ یتے کہ بچئی بن بعمر کی بنولیٹ ے کفا ہوکیں صاحب تفییلت پر دگ کے فضا ومنعتت اوڈخلمن و رفعت کی تنقیص دندرج کے بغر ایل بیت گ

کے تام کا سکتے۔ اور انہوں نے ( قاصی اس خلکا آئے ) کملی بن ا حجّاج بن یُوسف ثفتی کے سابھ ایک قصے کا ذِ کربھی کیا ہے م کیلی من بعرنے متحاج من توسف کے سامنے یہ کیا کہ حروجے يفى التُدِّعنِما دسُول التُرْصليّ التُد عليه دستم كي ذُرّيّت وأولاد بیں شامل ہیں اور ان کا استعمال اس آیت سے تفا کر کھیٹنا لَهُ إِنْ شَحْقَ وَلِعُقُوْمَ اور استَ مَ كُوتًا وَيَعْلِي وَعِيْلِي مُواَ بالبيحلى بن نعرنے كهار ديجھئے كم عيبٹي اور ايرام عليها ليلام كے ن كس تدرطويل فاصله يئ إس بمر علي عليالت للم كوحضات مِيم عليالت لام كي أولاد بين شمار كم**يا جانًا بيئ**ي -حَرِّنُ وحَدَّيْنِ اوَر رشول التُدُّمستِّي التُرْعليه وستِّم كے ابن نو کو بیُ خاص فاصله مو کنیں ي كير انبس أولاد رسكوا من كول نه ننما رك حائة ؟ حجاج كسر لطيف علمي شخية برعش عشركر أكظاء اور اسسيم بدحجاج كي نظالا یجلی بن تیم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگیا۔ حجا رج نے اسے زحرف جھا سمھا بلکہ اکس کے نشیع کے با وجود اسے نزاران کا واضافیفا ( چینځسشس)مفرّر کیا - اور اپ جانیته بس که محارج خوالینین امیّ ا ورما کخفتُو عوب شعد کے مارے مرکس ندر سخت کھا۔ لیکن وکہ اس شتتت وسختى كم با رخوك منتدل ا در تفضييل سنيعه سے حق وصوال كي MA

لرنے میں کوئ<sup>ی</sup> عار اور ماک بھیو*ہ* بحفیقت بنے کہ وہ ما بعد کے جھوٹے بشید اور ے داروں سے عدل وانصاف بیرکس ندر ا گے تقا اور انصاف کی مان کو کینفار خومثی سے نبول کرنے والا تفا۔ اس کے مالکل رعکس مناخرین کس قدر مدلخت' اور پدنصیب ہیں کہ ان اکامر اصلا ف اُئمّت' اور بزرگوں کے دریئے 'آ زار مبّی ۔ مہ کِس تدراحیان فرا موستی ہے کہ جن لوگوں نے خیر ومغروف اور مملاً عن مسابقت کا مظاہرہ کیا ' دین کی نمہ نتی اوراسلام کے عروج میں ن من دھن کی با زی لیگا دیء اُوراسس سلہ میں اپنی جا ن جا آجرا برد کرنے سے بھی دریغ نہیں کیائے آج ان نکرسی الام ر صرف اعتراضا کے جلتے ہیں بلکہ ان کے ایمان مس کومے کا لیے لی ناکام کوستشیں کی جاتی میں اور اپنی زبان و علم کا فیرا زور اہنیں والرم الله مصحارج كرنے برحرف كياجا أي محالانكرال كم دستِ حق برست برمشرق سے مغرب کک ممالک وا تطار' او<sup>ر</sup> ا مصار و لدان نهتج بمُوسلة - اور ان کی کوسشش برکت اور دعو

سے صفیع اُرصٰی کی اُتوام و اُمم دَائرُومُ اِسلام ہیں داخل ہوکر دین کی لازوال دُولت سے مالامال بڑوئیں - بہنمام اسلاف اُتمت اغلم رحال بزرگان دین اور ژفقا مورشول الترصتی التر علیه وسل فِیرُ القرقُون بیں نشامل و شرکی تھتے ۔ا ُورٹیجُرالقرُون سے مخبرصًا مِق رسُول اللهُ صلّى اللهُ عليه وآلهِ وسلّم كي شها دت با تاعده مرنجُ دَسبِعَ - به تمام املافِ إسلام نخبال د ددوبيال <sub>ك</sub>رشنة دار<sup>ی</sup> يم ونوح ٬ مصا برن أور ديني علاقة دنعتن الغرض كسي زكسي تهريسي نم اورابل ببین سے منسلک ومتعلق کھنے۔ بر بدنصیسب لوگ کس تدرخلم و زیا و نی سے کام لیستے ہیں ؟ (وران ا کا رکی بندسپرنوں کا ذکر حجو ط یا مختمنی کی بنا پر ہیمینہ کڑا گی ہے تے ہیں -ان اکا پر کے لئے یہ کس تعدیے انصا فی اور بی وحل سے گریز کی را ہ کولیسند کرتے ہیں۔ بیاں تک کہ خوکے سی والصا سے گریز و فراد کے لحاظ سے یہ حجاج بن ڈیسف سے بھی کئے گزر میں - ایک طرف تو برحجاج بن فیرسف کی داستیان مطالم بیان کرنے ے نہیں نھکتے - لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میر وگ حجّاج بن کرسٹ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کے مقام پر ہونے نوشلیا وانقیا کی گرنتار بور، ایز اوّل أورك کے تنا وضرب کے الزابات سے مرگز ہرگز نہ کیج سکتے ۔ بلکرات بھی جند تدم آگے برط حدجا نئے۔ اورمسا کھنبی یہ بات بنے کہ یہ انجیج فضائل ومحامرا ورنوعهات كح كا وناموت بجسرعاري بوتنه حطبلا اُوصا ف سے حجّاج اُ پنے پجُردستم کے با وجُزُد مُمَنقِیف نھا۔ کیونگ حجّاج بن دُيِّسف كي نُكرُ إني وزير بواينت فالحِين اُور كا مباب حرشلوا كي ایک پُرری طیم تفتی جدمیدان کا رزار میں مصرّوب علی تھتی۔ ا وریتی نبل ليول مشرق محادول براليسياني مالك كي نتوحات مرم مروف عظ اور ان علاقوں کو إسلامی تعمرو میں شامل کمررسے تھے۔ یہاں نک کے ان کرنٹیمات کی بینارکے میاہتے سے مدھ کےصحاب ممثان کے شیلے و دریا - ہنددسنان کے اُو کیے مرمت' انغالتنان کے دشوارگر الأ ا در نتراسان وترکستان کی نا قابل عبور گھا ٹیاںا ورغاریں بھی ندفھمر تعلّقات و روابط اور محتّ والفت كا اندازه السسّ بخوّ كم لك

متكنأ سئي كداميرا لمرمنين حضرت الونجر صتدن رصني الترعنه كي دفات ير آپ کے نصائل ومنا نب محامد و محامن اور مقام و مرتبہ کے متعلّ

امرالمومنين علىّا بن إبي طالب رضي الله عنه نے جو قصيم وبلينم خمطارنشا رہا یا ' اورحیں مسوز وگداز ا در وا لہا نہ مجتت کے جذبات میں اکا یُدُرد رامایا ، اور اس میں حرفیصاحت د ملاغت سے انہیں خوار جرمخت میں مرف حصرت عليض مي كاحِصته بقها ا در آب كا به خطعة ما دريخ غجات من مهمشر ما دگار رہے گا ۔ اُ ورحقیقیت بہ سے کہ ایسلامی درمخ كحصفحات بي گزمشة نسلول بي حضرت المركج عدّ لق سيه نغتق اسسے رط هدکر نصیح و بلینج اً ور دنیوخیالات کہیں جنس تاأرُون عظم رضی التُرعنه کے زمانۂ خلافت وامارت میں خطّ لى حفدت عمر فرنطى الله ننا لى عنه كعلفي مها بيين بس با فاعده داخل مِحْرِسْتِے ، اور پھیر عِمْ کھیر بُر طرح سے نبایا کیا۔ بلکہ اسط مفرت کم زماک سنے برطیعے معاونوں اور مددگا روں میں سے بھتے اور وصواب عدل وانصا ف اور دین و شریویت کے باب میں نیرمنٹر*و طور پر* دلیمترت کے ساکھ ان سے نیا دن کرتے کھتے۔ ا ورحضرت علی تهمینته نبکی و محملائی ہے حضرت عمر خفر کا ذِکر کرنتے ، اور ن كى ترليف وترصيعت مي رطب الكسان دستے -ا وریہ آپ معلوم کر جیکے ہیں کہ حضرت علی طبّے دمنی آھوتت '' اور تعفرت عمر سے مصابرت کے بعد اپنے دو اواکس میں سے ایک کا نام

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ابْرُ كِرُصِدِينَ 'اوردُ ومركانام عُمْ فَارُونَ رَكُمَا لِهَ اُورِصُرت عَمَّا أَكُمُ مقام ومُرنبه كوملحنظ ركھتے بُولئے بیرے نرائے كا نام عثان ركھا۔ كيزنحه اكرمصرت عثمان عني لوائيون نقتذبا زون اورعيدالترين یموُدی کے ماتھیوں پرمُجَتّ واتم کرنا زجا سے ۔ نِتنہ وفسّاد کے اُس بردگرام كو دسست و معیکا و سے دوسرے طربی سے روکتے ا ا دھنجا کہا رضی الله عنهم کو اینی حفاظت درانعن سے باس اوادہ ندروکتے اکر ما دا استنص مسلمانوں من ملوارحل نکلے، اور فننه وفسا د کا دروارہ عُل *حَلِيحُ أورا ينه منعلقَ رسوً*ل المترصلّ الترعببه ومسلّم كي حبّت و منها دن سے متفقق عظیمُ الشّان بشارت کو ذہراہے ہے۔ نريفنيناً صحابة كرام رضي التُدعنهم مهاجرين ا ورا نصاراس لسلم اُپنی جا نول نک کی بازی لگا بینے سے در پیغ ند کرتے۔ اور مُرقسم کے إنيار أدر ترماني كے ليئے رّہ تيار كفنے -اور حفرت على الله يفناً ولازاً اِس مقدّس جاعت کے مُفدّمۃ لجیش کے سالاَراعلیٰ ہونے کیج تمام صحابیم مهابرین وا نصار آب کے دفاع وسفا ظن کے لئے بالكل نيّار كلفت- آب بي نه انبس منه فرا ديا نفا كه مِها دا مِرخًا لم

ہے میں کم کا نحو کن ناحق کبہ جائے۔ محفرت عمّان کے منع کرنے کے با ویجود محفرت علی خلنے لینے دول<sup>ی</sup> www.KitaboSunnat.com

14

صاحزا دول بَصَرت حُنن وحُبيّن رضي اللّه عنها كو باب عثمان ممّ عَمَّا رَضَ كَيْ حَفَاظَتَ وَمِوا فَعَتْ كَ لِيَصِّ بَعِيجًا - اور البنس تأكير كي ا كرحاقته ولل وحضرت عثما يض كي حضا فلت كروم ا ورسرموا لمهريس ان یے کھ کی اتباع ویردی کرد-اور عثمان مجوجیز ھا ہمی'تم اپنے ب ( علی م کر کسس کی نجر کرو- الکه میس ان کی منروریا ت کو آیا منرل -انسس المدازه لگا لیجیم کرحضرن عثمان اورمفرت ک<sup>و</sup> کے ایس کے تعلقات کے ون*درمفبؤ ط*لحفے ۔ يه اُلتُدتعاليٰ اور ماية مح مرافرا یے ' جیسے ان چھوٹے فتنہ از ختراع كياسيء كرمضرن حرثم وحبيرة يحضرت عثمار خلكتا تعالیاعنہ کی حفاظت کے لئے ان کے دروازے میر بھرا دینے ک لع كوط بنس بُولَة عقر - اوربه كه إن دونون في حضر عظالًا ی حکم کی یا نبدی و اطاعت نہیں کی کتی۔ اور نہ ہی وہ اس ہ ہے آبادہ تھے ۔ انوٹس یہ کرتبر ڈکھ کی مات ہے کہ ر بعادس اسلاف كي بيعادر مُستمرة ئے كہ وہ زمانہ كے حالاً

مُحکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آُن لائن مُكتّب

والقائن اورژوات کے تزاج وسیر مترون کرتے رہے بئن أكمركوني الصاف بسيندا بل علم ان انجار و والغات كي علمي ومخفيّة ونیمن کوم کرناچاہے کا زُہ مجھ سے کر چھے کہم نے یہ اخیار کها ں۔سے حاصل کی بئی ؟ تو نمس اینبرمنٹورہ ڈو ڈرگا کہ ڈوہ برسند بے بررا دی کے ترجہ وسرت کی دان ریوع کرے اوراماً زیالا ارکت کا مطالعہ کرہے۔ تر بفتنا اس کے بیے ا نیارو وا تعات لى مفتفت واضح بهو بالمنظ كي اور اسے صدا ف معلوم موجا تے كا لرجيح نزين اخبارؤه بم جنس إبل حيدن اورانصا ف ليسند رادی روایت کرتے بس ا در ان اُخار در دایات سے بات ہوجائے گا کہ لار*ک ا*سے تخذیمز من پر اُرُری ا نسانیت عابر كرام رصى الترعم انتها بي تقوي وطهارت ك حابل اورا بنے التیازی اوصاف کے اعتبار سے اعلے اُد ہے برعکس وُہ اخرار ور واہات ہو صحابہ کرا ی سرت و تراجم کو بنگا زاتی برن اور ان مریز ما داغ وگاتی دريه ومم دلاني مرل كه البيا ذ بالترنم" البياذ بالتراهمالإ ام نهایت صغیرالنقس و تلیل لحوصله ا دراخلاتی و ا نسا زطوا

ا لکل کم بایرا در مے لفیاعت کتے تو بیتن کر بیجے کم یہ ان فوسٹے مجھٹمٹیوں کی کارسٹانیاں ہیں حومسلما فوں کے سے نام رکھ ر اوراملای لیاکسس زیب تن کرکے اس کے اوّلین علم بردارہ اوربانیوں کربیزنام کرکے ، اور ان بیر محرُّوہ و ذلیل! عُرّا طَبّا کے اپنی اکش اِنتقام کو گھنڈا کرنے کی مزموم کوسٹسٹوں میں کھن ہے کہ آپ مجہ سے دریا فٹ کرپ ر ن جب ہے۔ کرنٹیمیت کا اصل کیا ہے ؟ کیا میادیس ں بھی عاب کے بہت معرض دکتے ؟ وا توریم کی تقیقت کی ه ؛ ادرامس کا اصل با عث ا ورسیب کی نفا ؛ ا درشله تحکم لى حقىقت كاتبيء بلاحثبتم ان تمام موالات كارتبيح ا درمُستند بواب وبي سمّ طرف جی لیٹندمصتفیں کے فلٹپ و ا ذابی مائل ہیں ۔ يه تمام مختلف مشارب ومسالك م يختلف خابب أور كاتب نيركس امركه زحرف متقائني بلكه مختاج بس كرمسل نول ل حدید اور مُستند تاریخ مرتب کرنی چاہے اور اس کی نرتیدہ وین کے وفقت دین مفر نعیت ۔ اسلام اور اور کا دیخ کے خالع ور شف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

رحيننے بيش *نظرر سينے جا ہيئيں - يبني ان خالص اور غ*را گوُدہ مرشم*ل* سے اُخذواِ کُنشاب اوراستفا دہ کرنا جا ہے ہج یا انصاف اہل غُم مساما نوں کے نز دیک کم ہیں اوران مُرحتٰبرں سے گئی اجنسان إحرّاز كزاجا بعظ جنيس ابل مؤس إسلام كے نا دان د وستول او مفاد برست مصنّفین سنے اینے ذاتی اغراض کی تر ا کے او کی معبنط بيحطعها بأاوران كماصلبت وحفيفتت دفض وبرعت ادر مجوئسيت أور باطل کے دہیر میردوں میں دب کورہ گئے۔ اِس مفام میر میں اپنی اسی بات كو در الموان مو بارم كر جركا بؤل كه لارب أمنت مسلم كادان دنیا کی نمام انوام وامم سے کمس ا عنبارسے بہت مالامال ہے کر اگر يمستمه صدافت ادر وهيقت صيحه مرايئ تارمجي عمارت أسنواركنا چاہے تریر کام نہایت ہم رانی سے انجام نے سکتی ہے ۔یہ بات جی این جگرحقیفت ا بنریت کر دنیاکی دیگرا فرام وامم سے اس طرف ہنت کم نرج دی ہے۔ بہی حیجے تاریخ کی نبنیا د و ا ساس اُستوار کھنے کی انبوں نے کوئیشش ہی بہیں کی۔ اور نہ می ان کے پاس علی مراحظ کی اسس تدر فراد انی هی جس کے اعما دہر وُرہ برعز م سے کوا محلی س

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

4

لِلَّتِ ا دِرُ مَلِكَ ونسلِ الرَّوْدِمِ كُتِ إِدِرْ الرِّيلِ كَے اصلي مصا در و منابع ریرهناچا ہی اور مطالعہ کے ذریعے ان ارتفاقت ۔ یا ہیں تروہ ان میں کھیا نسانوی حکایات - کھیے ایسی یا تیں ح تقلیت برمینت لرورهٔ ویمت زروه نه بینون سیسیم اینین کچهانش، انبس برط صفة بيس قرح بك أعطته بيس اور ان كي تغليط و ترديم لوئي و نفذ فرد گذاست بنس كرنے مالائك ور مرايمول طابخ س کم ان نعرم کناً بول کے بیض مؤتفین ومصنّفین نے اپنے زمانہ کیج یں اسس اندیشہ کے بیش نظاخیار و وا نعات کو کیے تن وتدنن ور تفتیش و محیص کے بغیر تلم مبند کر لیا تھا کہ مبادا پر کہیں ضالع وحامیش - اِس د ودان میں انہیں جو چرز جہاں سے اورجرہے ملی ور ہے در بع فرط اور درج کرتے جلے گئے۔ اب ان کو کے ایک خاری کا علی اور دیانتدا دانه اخلاقی فرض نئے کرؤہ ناو زمخ کے ملی مصادر و منابع پر زُنِر رکھے ادر اس دُفنت کے ماحول دُننت ذاکت بھی بیش نظررہے۔ ادر اخار د ردایات کے دُما رت کا مطابحہ اسماء رجال کی رؤ شنی میں کرے ۔ لیقنہ اُ**ھے و** ادر صنعیف وثقة اس سکے ماسے وا جنح موجا بتر کے م عمرا متزا دِ زما نه ا ورمرورِ ایّام کی وجهسے اکر ٌ قارئین

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

www.KitaboSunnat.com

ان راویوں کے صدق وکذب، علی مرات و مرامع حق صراب میں ان کی دما شعاریر ن سرا وسوس کی طف ان کے طبع ميلانات سے اوا نقت محض اور بالکارے خریکی۔ یمی وجہ سے کہ وہ ابل نارمی مصادر سے جیجہ استثفارہ میس كر يات و ادرندى وه ال كنابرك فامره الله السكن بكن -جی *راکہ پخ*قق وہتحیص کے بغراعیٰا د د **بھودسر مربیا گیا** ہیے۔ عوام من علمي مراق متحقيقي تشور اور اركي ضاع كااحياك انوسناک حذبک مفقود ہے۔ ا ن بعض تدبم كنا برك رطب بالبرك سأكترما كقذروري . مُرح نرمیا اور اذبیّت ناک به بات بیّه که ان قدم کماو<sup>ل</sup> کے موتفین ومصنیفین ادران انجار د روایات کے المہ راوی باست نناءِ چند کسی ندکسی مرسی رنگ میں زیکین اور کسی نر کسی اگر رہ اور حقے کے حامی منے ۔ میر ان کی اس غلط روستی اد دُنگ نظری نے ال اخار دروایات کواپی گرویجھ بیتوں ا در دهرطمے بندیوں کی بھینے جرطھا دما ' اور سرجیز برای نمرسی حصاب لگا کر ا در جاعتی ربگ برطهها کر اس کیا صلی حقیقة

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

که د بیز میرُدول میں مرحرف تیجیا دیا ، بلکراس کی توج اورجان کونیا کے طا آنار دیا- ان کی بر حجنتے بندی ا درگر وہ سازی کم دنصل ا درخینن وزیا کے منا فی تنی جو بالآخران کے علی دلوالیہ بن کا ماعث بنی۔ کیونٹر کھیر ان کے نزدیکہ لینے جا عتی اعراص مَرِ چیز سے مقدّم قرار یا نئے ادر اہو کے مُرّا دیخی اُمرکو اینے قالب میں وصالها، ادر ان برجاعیٰ جھاب لگانا نثروع کر دی۔ ا ورجب کسی قوم میں رئیبت ذِ مہنیت اور ذلیل مفا د پرکتنانہ و جال جنہ کے م و فضل ا ورخجفتن و دالسنس المنع ممنحعه ا اعران بي كرنا يرطيه كاكه مرجُدُه مَنْ كُمّا بِينِ شَلاً جَرِي زيدان كي نَصِنيفات - بعِفْرُستَشْر ننين كي المكاريان اور مزعم نور ان كى على تنقيحات أدر محفيفي شرياري وہ ہمی اس مّا بل نہیں کہ ان پر کھروسہ واعمّاً دکو لیا چلام کیؤنکہ ہر ى على بعيرت ويني رُقِيق اور تَاريني ريسرج بربني بني بين بين رف گنت دائے کت ہی ادرما بھ سا بھے یہ ان بھی ہے کہ ان ے اپنی اسلام دستمنی کی رُوح مجی جھپ بنیں کی اورنم ہی ا بنوںنے اسس باب میں کسی عنت تراقد اورعلی تحیقت کا تڑگت دیا ہے بلکہ ان کی اکر بت تر محصول برمکھیاں مار نی حلی سی سے

۵

لتے ان کی نیصنیفات ا درمؤ تفات علی طور میرسیے لمبر التحقیق يے بضاعت اور نارمخی لحاظ سے بالکل ناکا فی بئی -| یدمنطرکس ندر رُورح فرسائے ک ن تحقیق وند نتق اور مرکز عقل و دانسش نفتورکی جانی هئی -اً ج وَهَ ا ورحالات کی سننم طریفی کی وجه سے تمام علمی ا من غفایت متومی تشمیت ۲ فیوش وریکات سے میر فروم ہے ۔اس کاسب سے اُم یا اعظیم سے تُم لم ومدِابت مصفينوً له والبشكي نفا يجس مصاس كا لاأبالي في تنهرٍ سيَّحَ ا در کہس کی اسے بر داہ اُور احساس مگ نہیں - حالانکہ از کے شاندارا منی كى علمت كاست بطاراز المان سے والسنكى بس تفا-سیس لانے کی ایک بی صورت سینے کہ مسلان ایمان سے صبحوط علاقتہ فتق پیدا کریں۔ اور آپ ای علیم اسلاف کے حانشین ہیں جو ایان کی بلندی ومضیوطی کے لیے تن من اور دھن کی با زی تک لگا دینے کوزیگا ن مرحا خیال کرنے تھے۔ ور نہیں تر کم از کم آپ لینے عظیم اسلاف کی مجات مقدّت ہی کرمیش نظر رکھیں - مرنک ادر برخ نے للاف کی سی یا کیزه ٬ صا ف شخری٬ واضح ادر بیترین سرت آج کک نہیں <sup>دی</sup>کھی ۔ آج بھی ان کے قدم لفدم جلینے سے بھار *کے ہ*ت

مے رُوحانی اخلاقی اورعلی اماض کوور موسکتے بئی ا الترتفالي كالجائة خودتم لم يهربت برطرا احبال ورماني یے کہ انسسنے قیزنیں اور علمام البحدیث سے د وایات واخیار کے راولوں يحقبني حالات أورحاميين الامنت نسننت رشؤل اللرصلي الترعليهم ے مراتب و مدارج ،ترتیب دینے کی ترفیق عنایت فرمائی اورائیس لسلہ لیں امس متا ذجاعت نے ایک نئے اور ظیم نن (اُساءِ رجال) کو دفتے ليا- ادراس موضوع يربيش فيت صغيم أنابين ا دوعظيم منفعت معاجم تقبنیف فرمائے -اب اگر کوئ انسان اکسس موضوع برتعم کھا ماجا ہ اسے اسعظمرفر کی طرف ریجرع کرنا چاہئے۔ لیقیناً اس کے کہتفاڈ سے جلیل القدر تحقیقات اسکے سامنے ایش کی اور تمام مما تل بروکہ ليرحاصل تحديك كا اوربيراس كي على حينيت، ديني بعيرت المتقتنع نتيت ادر المرمني عظمت كوبر بطبعها لحصا انسان نه جرف نشايي كمرلكا بلدع تشاج احرام كى نظرم ويكھے كا - اور اسلامي تاريخ وسيركى ير عظمت ارتخ

ا طرم کا صرف میں مات میں موسوں مات کے با وجود بھی اپنے تھام پر کے متعدد ہران ک اور دموج فرساحا ڈنات کے با وجود بھی اپنے تھام پر افائم سے

المربحي ما دان الله المربعة المربع ا

تے کہ اکثر تفنیس اور اُم مهات انگنت بلا کرخال کی مانیار سفو کجرمنداد خلافت عبّانسبه کی نبای صلیی خلکوں اوراندلس کی نیا م مربادی کے وقت دریا ڈن سلاون طردانوں ا ندھیوں اورانیا کی تباه کا دیوں کی مذور ہو گئیس اور بیشتر کیا ہوں کو دستن نے نذرم تشش كر ديا - ادراً خرى زما نول بنر ، نو على طور برسمانو یس با کمل ننز ل دا مخطاط **داقع بو** گیا مقا- بیکن ان سے زاہ نقصانات اورجار کھل نیا ہوں کے با وجود محققین کی مختنفات ربعفه إباعكم اورعلم نوازعلام فيصير سخبالا دياجس كي وحقب بھرسے یہ قدرے اسے یا ڈل بر کھولای ہوگین اور سرسے سلمانول کی نشأ ٔ قابیه ا ور حدید انقلاب کے دُور کا آغاز منزما یتے ۔ اب سلما د ں کا نرص سیے کہ اسلاف کی علمی کا ومٹوں کو پھرسے کے کرا تھیں' اور ان کی علمیٰ دمنی تحقیقی اور تادیجی خدمات کو تھیر سے عوام کے مائے بیش کریں ۔ يبخدسوال اوران كيحوا ببوالات كمه طرف مَنَا بِوْلِ مِوَاصِلِ فِيرَ اورنشي سے بِنَوْنَ كُو كُو كُا عَظِيرٍ م تخفرت صلّ التُرعليه وسلّم نے جنگ بوک نشام کی طفط نے

وفنت محضرت على كرتم الئلا وحهبه كو بعدمين مدينه منورّه كا امرمفررًا كا ادريه فرمايا ائنت مِنِي بمنيزكة هام ون رمي مُوْسَىٰ إِلاَّ أَنَّهُ لَا بَيْ كَعُسُلِ مِنْ كَرِيلِ و می مقام و مرتبہ کے جوموسلی علیالت لام کے لیاں ارتون علىالتلام كالقا- صِرف اتنى مات يَع كه مرت بعدولي ی بنیں آئے گا۔ مورّخین محدّ نیں اور دیگر ایل علم بغرات كابرخال ئے كم مندرج بالاوا فتہ مصنح د محفرت علی کرم النز و بجد نے بھی الخفرن صلّی المذ علیہ وستم کے بعد اللہ للا فصل کما مطلب بنس مجھاتھ اوران کے خیال کے کہ گوٹ میں بھی یہ بات نہ تھتی کم کسور قتی اُما ریت ا ورمندگام جاکشینی ومتنفل خلاقتت بلافعها كالمطلب اخذكيا جائے كا مخانين س حدمت کی صحت و ثقامت کے درجہ و مرتب مرختلف میں بف کسے میچے نزار دیتے ہیں بعض لیصنعیف گردا ہے ہی ام الوالفرح ابن توزی کس طرف گئے ہیں کہ برحدمث مارس دفعوع ا در محد وب سخر جب م حدمت في كے سافران ، ذو میں اسے متحصے کی کرٹسٹ کریں گے ترمعلوم ہوجا ترکیکا بمس كا مل حقیقت كيائي ؟ موا ماير بنے كرج بخف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

صلّی اللّه علیہ وستم نے نیُرک کی طرف جانے کا برویکرام مرتب فر توصفرت على وضي الترعنه كوهكم ديا كرقة مينه ميي عن تهام في رہی اور مینہ میں ان کی حالشہ کے فرائکن انحام دیں۔ وقت دربنه کی بیدمش بر محق که مهاست توتت وطاقت \_ ارم درمیدان حرّب وحرب کے دھنیا نشخاص وافراد ا ورمعابه كوام ومنى التلاعنهم كى اكر من بها د و جاك كے ليے لأمخفرت صلّى اللهُ عليه وسلّم كي معيّت و قيادت من نبر<sup>ه</sup> ك كي تكل كي كفي واب من على الساشحاع بها در" لواركام اورمدان كارزار كاستبسوار عورنزل ا دربحوّل كي طرح كعب خاموشی کسے مبحلہ سکتا تھا ؟ خانچراسے منفرت علی دعی ال له كاعكُوز ا درا نسرده خاط برنا ايك لفنني أمر نفام آنيك رگ ش*واعت و ب*الت م*ی حرکت سدا نیّر بی<sup>ن</sup> ۱ در* آ بو سرشعشرزنی نے انگ<sup>طا</sup> بی کی اور سیخفرت صرّرا لنڈعلنہ سے مُدَا عِضَ كُرُارِيْمُوكِيُّ ٱلْجَعَلَيْنِي مَعَمُّ المنسَاعِدُ إِلَّهِ وَالصَّعَفَةِ فَقَالَ لَهُ النِّيَ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْرُوسِهُمَ تَكُمُ لِلْفَيْسِهِ ﴾ مَا تَوْصَىٰ إِنْ شَكُو ْ نَ مِتَى بِسُنْ لِلَّهُ حَالِمُ اللَّهِ یمن هُوْسی که آب مجھے عور تول بحق ادر کمز ور لوگوں

ايفر بيجھے حصور رہے ہيں؟ انخضات ستى الله عليمہ وا نے حفرت علی دعنی المتر عنه كا دل خوش كرنے كى غرض سے رایا کیام اس بات پر داخی ایس بر که تبارا مقام مرے نز ربک وسی موجو موسی علیالت لام کے نز دیک م فرون علىالتلام كا تفا؟ بني جب مُرَّميٰ علىالت لام كرهِ طَوْدِير كَ يَقِ اوْر ولِ لَ مَنْ رائل لسرك كَ اور تخذا إلى والسر برمُورَّ محقبه اورحضرت لم رُّدن علىالتلام كرا مَا كات اورنعلیفرینا کیے مخطے ۔حضرت علی کی یہ خلافت وحاکمیشیسی بھی بالکل اسی نوعیت کی تھی مصرت علی کرم النٹر وجہر سکے ومم دخیال من تعیی /سسِّ استخلاف علی المدینه ا ور د نتی حالنیکی یہ دہمی ویجالی ممنی مرکز نہیں تنے جھے بعد کے آنے والے گرده ساز دن نے این حمز نی اغراض اورجاعتی عصبیت کی خاطرا خراع کیا ' بلکہ معالمہ کسس کے بالکل برعکس ہے کہ حضرت على رحى الدُّر عنه أكسن تخلاف على المدينه كوحنگ دحها د کے ابر و تراب سے محرزی کا باعث سمھتے کھے اور کس ا و کیے مفام ومرتبہ سے بیکھے رہ جا ما ان کو گر ادا نہ تھا 'او آیا اے زماس جال کرتے تھے کہ ایکے دیکرمان

AT

لجعائي اورضگابركرام كی جا عنت انسلامی قلمرکه كی وسعت إورلمسلامی بلطنت کی مفہولی واستحکام کے معظمانی عز برنیا نبی بین كرم ادر عامض الى سے يتھے دہ جائے ۔نت بى توحفرت على دعى التُذعب نے آنحفرت صلّى التُزعلير دستم سے منهضاد ديگر مقام غور بَهِ بِنَهِ كُم مَرْمِينَه منورٌه مِن وتني أمارت مِنْكُا في كشيني اورعارمني أستخلاف كح سيلسله من حرف محرت علیم می منفر د بنس بیس بلکم آب نے مندرد بار متعدد حکارم رمنورّه میں اپنا حالثین ښایا - بینا نخپر مُصرّت عمالمتاً اِن أُم كمتوم رضى النرُّ عنه كى آنخفرت صلّى النرُّعليه وسُتّم سكم م منوَّرہ ہر المارت وجا کِشینی کے تومبھی معرّف مِی اُ یہ بھی انسار کرنے ہی کرمفرت این ام کرم کرم کو حصار بنوره برخلينه وحالت بن مفرركما ادرابن م محتوم مدینہ منورہ براین امارت وخلافت کے زمانہ من وگوں کی اُلم منٹ کے فرائفل انجام بیتے دیسے ۔ اب کسی گونٹہ سے کسی نے تیجی بھی عبرُ اللّٰہ بن ایم مکوّم کی خلافت بلا فصل کا سوال بنیں اکھایا۔ آخر کوں ؟

الجھٹ کا ابتاع 

الجھٹ میں شید علما کا ایک بود

اجتماع منعند کو انفا زمیشورعلما نے اس معمن سے خلافت

اجماع منعذکیا تفا ترسیدعل نے اس مدین سے خلافت علی من اس دنت ایک علی من اس دنت ایک برت برا بعد می اس دنت ایک برت برط بلانعمل تابت کرنے کی کوشش کی بھتی اس دنت ایک برت برط سے شیعی علی معیاں تجمیر کورکھ دی تعیس اور اسے کرئ ترت سے باطل تراد دبا بختا - اس کی اصل حقیقت اپنے فیم خلیت ترت سے باطل تراد دبا بختا - اس کی اصل حقیقت اپنے فیم خلیم ترت سے باطل تراد دبا بختا - اس کی اصل حقیقت اپنے فیم خلیم ترت سے باطل تراد دبا بختا - اس کی اصل حقیقت اپنے فیم خلیم ترت سے باطل تراد دبا بختا - اس کی اصل حقیقت ایک فیم سے سم نے جو رسالہ طبع کیا بختا اکس میں علام ترات کی مفقل تقریر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بر بھی ناانع کے ایک مفتل تقریر بھی ناانع کے ایک مفتل تقریر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بر بھی ناانع کے ایک مفتل تھر بھی نا ان کا مفتل تھر بر بھی ناانع کی ایک کے ایک مفتل تھر بھی نا ان کی مفتل تھر بھی نا ان کی مفتل تھر بھی نا ان کے ایک کے ا

دی ہی۔ حضرت علی اسے نوب جاننے بھتے

صفرت علی کرم التُّر وجہ اسے خوب جانتے کھنے کہ خلافت کھ ۔ وہی ہے جس کردشول التُّرصِّل التُّرعليد دستم کے تام صحابُرلام اچاع کر چکے ہیں۔ جھے اُلٹُر تما لی نے یُم از ل ہی سے اپنی طحمت اور عدل و افعاف سے اپنی مرضی اور نشا میکے مطابق مقدِّد کر دیا اور خود اکس ترتیب کا فیصلہ فرا دیا۔ حفرت علی خ

کی ُعَلَیِّ منزلت ٔ و فنت ثنان ، بلندی مصب ، ا ورعظمتِ مقام کے باریجو خلافت كے معالمه يس ان سے آگے مطعنا اور اُستُر تدايا كونا راحل کرنا اب کسی سلمان کے لئے جا ٹرزنیس ہے ۔ ا در نہ بی کسی کے لیے برمناسب ہے کہ اس کے فیصلہ کے خلاف تمر" دو بغاوت کے راسسته مرحطے - بینی اس نرتب خلافت کے خلاف آواز اُ تھا ما مضرت علی خاراضی کا راضی کا رکتا تھا کی گفتہ مرکو دعوت میارزت اور دس کے فیصلہ کے خلاف بناوت ونمر ڈکے میز ا د**ن** بیے<sup>،</sup> اور ذہی کسی کے بیے مناسب اورجائز سے کہ وُہ اکس ہو کے ولکس إعتقا د رکھے سبے حضرت علی نا اُن کے بھائی اورسا تھی صحابرام کی مقدتس جاعت ا ختیا دگر حکی ہے اور نہ ہی ان کے اجاع میں کسی کوخلل اندازی کرنا جائز ہتے خواہ اس معاملہ میں مُسَادا نوں کی إصلاح وخربي كيول نرمضمريو-خلافت على هم يربير بهرا اقرأ ا وران کی قدر وُمنز لت بین ظلیم نقص ا در حال اسلام ادر کسس کی تاریخ میں رخند اندازی کا باعث یے کہ حضرت علی رضی ارکز عنہ کی اخلاص نیت میں نیک و بر گانی کا مطاہرہ کیا جائے اور حضرت علی كميم المنُّد وجهد نے دشول النُّر صلَّى النُّر عليه وسلَّم كے خليف الوَّاحِفُرت أوبجر حتريق فيليفه عنا في حضرت عمر فارّد ق رضا ورخليفه عنا ليتصمت

عنمان ابنء عان رقني المدعنم كي خلامت بير حس اخلاص ا دروغا متعاری سے زر ات انجام دی تقیں اس میں جنی وغیبت کا مظا حنرت عُلَى كَمْسُكِ لِّهِ فِضِيلَتْ یہ بھی حضرت عابضا ور ان کے طبقہ کے مسلمہ فضائل میں سے پیم جن من وُه دنگِرتمام سے منفرد میں ٔ اور جو انہیں ادلین خلفاً ملا سے متاز کرتے ہیں۔ ان کا خیال نقا کہ سک وقت اس معاملہ یں صرف ایک ہی ا دمی اس مواملہ کا والی موسکتا ہے اورخلا کر اس کے لواز اِت کے سابھ قامع کرسکتا ہے۔ راس باب میں کی شدّت بیان بک بخنی که وه اس باره میرممولی ان نزانی اور مرکوشی کرنے کوجائر: نہیں سمجھتے ؛ اوران کے خیال مر کئی کم خليفه كصفلاف اعراض كاكدني حق نهير مهنتياء اورؤه كميرك لے یہ بھی جائز خیال نہس کرتے تھے کہ کوئ ایسی کا انتہاد کھے جس سے مسلمانوں کی عدادت و دشمنی طاہر ہو، اور جومسلمانوں کو خون وخطویں ڈالے اورخود اپنے نعن کو دِنگِر بر ٹز بھے ہے وا فعات ی جیان بھاک | یه ایک نا قابل انکار حقیقت

مُّحکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تے کر جب تمام وا فتات کو اہل ہوا اور ارباب اغراض کی زیا

الور مبالنه الأيول سے الگ كريا جلے أو دم ترتيب خلافت کے معاملہ میں مضرت علی اوران کے اخوان واعوان کے بفنل دمنفتیت بر دلا لمت کریں گے رجب وا فعات ا درا خار کو مبالغہ آوام اور زیادتی لیسند طبیعیں نے کذب وافر البین طبط المط كرديا ، اور ان من البيح اكا ذيب كو داخل كر دياجن كي لم اذ کم حضرت علیض ا ور ان کی آل کے لیے کو نئے مصلحت محتی توصورت بالكل مدل كئي- بلكه ان كے دجل و فرمي ا وركذب أفرامكي ومبر يسي مصرت عليض أوران كي اولاد واحزما دكوابيي المكل مين بيش كيا كيا جونهايت بتيم اورمكروه مفي اورجوهل وا تعات ا ورحقیفن کے سابقہ مطابقت بہر کھاتی کرتبرر أ فنوس كا مقام بي كدان وحوكابا زطبيترل في بيسموليا مك اً بنی وِقَنْت وہاکدامی، طہارت نفوس کے لحاظ سے برمماز جاست أور دُنيا كي افرام واتم من يبي مفدّس طبقر بالكل بيت اخلاق كمينا كردارا ورخفيف الحركات كالمجوعرية - اوريه لوك رُنوي فادي تشابع عاجل ادر حجوبي جهوبي با نوں مير آت دِن بجيرَن اور لذادى وكرن ك طرح لوطيق جعكوطيق بين - حا لانكر ايدا بركذ مُرِّمز بَنِينِ مُفَا- مِيرِ عِرف ان ابل براكما دِجل وكِذ الْ مِسافر الْحِلْ

## خَلَفا ُ داشدین کی نظریس خلافت کامقام

خگفاعِ داشترین مید بین کی نظروی می نولا فست و والایت کی كريّ خاص مفام حاصل نه عقا، زباره سے زبارہ وکه اسے وام کی خدمت کا ایک ذریه سمحنے کتے۔ان میں جریمی والی نبتا 'ده مسلانوں کے حقوق و نرائض کوادا کرتا اور این کی ذمر داربرن سے حبدہ برابنونا۔ اوران میں سے کسی کے زریک بھی خلافت کی متیتی متماع کا ورنوان میزا کی حیشت حاصل نہ تفی کہ وُہ غیروں اس کے لئے خارع کرنا اور را چھکڑا کر زر رقبی خلافت حاً صل کرنے کی کرمشش کرنا پیر بھار ہے اس دعویٰ کے نبوٹ کے سے یہ وا مغر شاہرعدل کی حیشت رکھتا ہتے جب پہنو دیوں اور محرسیوں نے ایرا لمومنین حفرت تُمُرِسَبُ اردِن رضي المَرِّزُوا لِي عِمرِ كَةِ مَثلٍ كَا رُحِرِف ادا ومُ مَاًّ لکم بھنڈ میروگرام مرتب کر کے جمعے کی نماذ کے وفت جب کہ رہ امانت کے زائص انجام سے رہے تھے نہایت جڑیانہ حكم كرديا- آپ كو اُلكُّر تنا في نے چذون بانی ركھا- آپ نے

ان چذایم میں سلانوں کے لئے تدرّ دنف کر سے کام لیا- ادر این بعد انہیں شورائیت کا حکم دیا ۔ اور بعض أكا برصحابه رحني الله عنهم كي ايك كمعظم مفرتدكي اورنبس اکید کی کر و انا نبصلہ کر کے اسر خلافت کے جمبیلوں سے مسلما فرن کو اوام و نجات دیں۔ کمین بلکہ خود اپنے بلط عدالله سے دعدہ لیا کر وُہ مار خلافت کو نہیں اُٹھا کے كالم حالان كم حضرت عمر رهني الترنبالي عند كے موا اس فنت عِلْم وسِمَنِم ، عقل و دالنش ، اكتر - رسُوَلُ اورمومنوں كے ہے انولاص و مجتن کے اعتبارسے کرئی بھی حصرت کیا بن عمر رضی الله عنهاسے برطھ کم نہس تفا۔ حضرت عمرُ فارُون رعنی الله تما با عندنے اس مفام کم بحضاب فرما با وأه بهي كسي فدرخ تصرُّون و أورا وزنی ہے۔ نرمایا :۔ در میل خطاب کر اتنا بی کا نی مے کدان میں سے ایک خلیفی من جیکا ہے۔ اگر یہ خلافت خرومورف میے ترسم اسے حاصل کر جگے - اود اگر می گناہ ومعمیت بَے ، تر مجی ہم نے ابنا حِقتہ وحوّل کر لیا بیّے اس

اب بنی خطاب سے کرنئے خلیعہ نہ نیا یا جائے ۔ إنساني تاريخ بيركس نقد أونخيا مفام يج كممنصب وجاه اور ا فنزار و حکومت ہے کس طرح انیا ا وراینے خاندان کا ں کچا رہے ہیں۔ مصند ہج میں سنھا دیتِ عثمان کے بدر حفرت طلح ' زمیر على خوا ورعبدا لتربن عرر من المتر نقالي عنيم نقلافت ك امید دار قرار نے گئے کتھے۔ مگران تمام معفرات نے ہمسی ارگراں کے اسٹانے سے گریز کیا۔ حضرت على مرتضى كى بييت شيعان على كا حضرت علی رضی اللهٔ حسر نے سنبا دت عنمان کے بعد اپنی خلائمت کی سعیت کرنی ول کی توشی اور اپنی مرمنی یا جهُوُر ا کابر میند کے متورہ سے سرگر بہنس لی تفی - کیونک بلوالی بنن برونی مشعروں بصرہ كونى نطاط سے تلتن ركھنے تھے۔ ان كى عقید ترں کے مرکز بھی الگ الگ تین اشخاص زمبر طلحہ ا ا در علی بحفے۔ اوّل الذّر دوزن اشخاص موائیوں کے امرار

ا در تفاضا کے با ویوکوس علی رمنی الله تعالی عند کا نامیش كرك ا دران كي ابليت و قابلين كا ا قرار كرك ابنا دامن حرط انے میں کامیاب ہو گئے۔ پھریبی گروہ حضرت علی كرتم الله وسجير كے ياس بينجا اور مصرت على رحني الله عند كر إلين خلافت كى بعيت لين يرمجود كدا - بالآخر حالات كو خراب برنا دبیکه کر اُورمسلانوں کو فسا دوپشگامہ کی جابیوں سے بچانے کی غرض سے حضرت علی کرم الترتعالیٰ وبجه نے مرف دویم جعرات ادرجیر کا ۲۵٬۲۵ فردا کھی کے کیے خلافت کی مبعیت لینا منظور کی اکد جے سے واخت کے بعد جیسے ایل الرائے صحابہ کرام رضی اللّٰ عہٰم کی ترودگی میں خلیفہ کا با فاعدہ انتحاب ہوجائے۔ بعيبا كرحضرت على دعني الترتعالي عندنے نود الخفرن **متی ا**لتّدعلیه محسلّم کے منبریہ علیٰ روُسُ الاستہاد اینی عادمنی سبت کا اِ علان کما تقا۔ أسس وننت بنك تحضرت على دمني التر نغالي عنه كاكوليًّ خاص أبيالت يداً ورحاى نر نفأ حيد وم جانت بيجانع ہوں' یا وہ ان سے بل تجل کر بسنے کی کوشِنش کرتے ہُولّ

www.KitaboSunnat.com

اور نزی مجی ان کے حاشہ خیال میں برنصوربدا ہوا کہ دہ عوام میں سے سى كو إينا عليم بنائي - كيونكم اس وقت آيد بدات خود ادر آب ك تمام بعائى صحابة كرام اسلام بح شيعه تص بو ايت بى صلى التدعليد وسكم ك حلفاء الوبكر صدان رعم فاروق ادر عنمان عنى رمنى الله عنیم سے ارد کرد ملقہ باندھے ہوئے تھے۔ اور ان ک ومن وسیاس را منائی و قیادت پر قانع اور مطنن تھے۔ اور اگر حفرت علی کھ ول میں جمبور ممت کے سواء این خاص شیم بنانے کا خیال بیدا بوجاتار اور وبی شیعه بچر ان کی بیعت کریایت تو یقینا ان کے شخصی كرداد اور أمت مي فبوليت عامد كے مقام كو فرور نعصان ميختا اور بوسکتا ہے کہ ابن خلیفہ ی د بنایا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حفرت علی مجمرات مہم دوالحجہ مصلی کی شام سک اس بات پر معررہے کہ میں نے تو حرف دو دن کے لیے مسلمانوں كوفساد و منكامدس بجانه كى غرمن سے امامت وخلافت كو قبول كياتها حالانكه دبات وامانت واخلاص مغام ومرتبه عنل ونيم علمو عرم دین و تقوی شماعت وبسالت - غرص براعتبارسے اس ول خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور حقار تھے۔ ادر بی حقیقت ب كر الرحفرت على أس روزيد موقف اختيار ماكن توانس

التد تعالى أور لوگوں كے إلى يه خوليت ادر قدر و منزلت حاصل يد

على اورطاح كى گفتگو به بات روز روش كى طرح ثابت شده تك حضرت على اين موقف ير قائم تص اور اين دان سے خلافت كو ودر رکھنا جاستے تھے۔ اور اس بات کے تواہاں تھے کہ لوگ طائمین عبدالتُدك خلافت كے لئے مبول كرلين -حفرت طاحم بن مباللًا عشرو ميشرو بن سن ايك بن- ادر حفرت طائف اس كوشش بي مفردت في کہ وہ مسلمانوں کے اس معاملہ اخلانت) کے اہل تہس ہیں۔ حقرت علي مرح حفرت طائع مجى خلافت كو سيع سے دور ركھنا چاہتے تھ اور اس پیشکش کے قبول کرنے سے صاحت الکار کر رہے تھے۔ اور یی جائے تھے کہ علی اس بازگرال کو اٹھائیں - ادر مسلالوں کے اس واجبی امر (أمور خلافت ) كو أن بين نافذ كرس. تاريخ كي كتابول من آب ان كى بالمي كفتكوكا مطالع كيحة بساك علماء

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تالجين مي سے أبك عظيم وشهير عالم الم محدّبن سيرن في

مواثث كيا ہے. اس كم علاده الو جعفر ابطرى فے اين تاريخ

ر بلیع مفرد ہالینڈ) میں نقل کیا ہے کہ حفرت علی طار سے کہ

رب تھے (اُنسِطُ یک ت یا خلحهٔ لاکیا بغلق ) کہ طائق باتھ تعمیلاتے كر من آپ كى بعت كرون ؟ ؟ رفيقُول لَهُ طلحةُ أَنْتَ أَحَقُّ فَأَنْتُ أُمْدِ المُوسِين فَأَلْبُتُكُ مِن يَذَلِقَ) طَاءُمْ بِوالِ مِن كُمِه رسِم تھے۔ کہ اے امرا مومنین آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ ابنا ہا تھ بڑھا شے۔ قریب تھاکہ نسطاط، کوفہ ادر بعرہ کے بوائی ا ور فتنه پرور لوگ علی م وایع ۔ اور زسرخ پر کود پڑتے۔ اور مہنہیں قتل کردیتے۔ کیونکہ یہ تمام ولائیت و خلافت کے بیول کرنے ہے بھاگ رہے تھے۔ اور اس سے جہزیبینا چاہئے تھے۔ اور آخر کا ر حضرت على في غلاقت قبول كرك اس معامله كو عنم كروما. اکینده ۲۵ دوی الحجر سهر علی کا بہلامسرکاری خطبہ اوجہ کے دور سنروسوں پر چڑھ کر آپ نے ایک فصح دبلغ خطبہ ارشاد فرمایا سے علامہ طری فے اپنی تاریخ میں ہارے کئے محفوظ کیاہے۔ حدوثنا کے بعد فرمایا۔ اے لوگو کان کھول کرشن لو کرامی مواملہ ر خلافت وولائیت ، میں حرف اسی کو حق سیجینا ہے جے تم امیر مفرد کرو - کل ہم میں سے اس معاملہ میں اختلات بیدا ہوگیا تما - كركس كى بنوت كرس ؟ اگر تم چاج تو يس خلافت سے بيھ

جاتا موں ؟ اور مجے كسى برانسوس سيس مُوكًا - اور شبى بى اس كا خوامش مند ہوں رطری ) بعد میں اُنہوں نے یہ اعلان کیا کردہ ملا کو سید زوری - دهونس - دهاندلی اور ناجائز تسلط دقیضد سے سم رنا چاہے۔ بلک وہ تو مرت مسلماؤں سے بیست کے کر سی انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک ہی مورث ہے کہ انت

طبقداول مين حزم واعتدال المام مين اوتين المبقر

اس پر را منی ہو۔

تم عله و که ده رسول الله صل الطرعليه وسلَّم کی صحبت ورفانت یں رہے۔ اور اُ ہوں کے آنخفرت ملی اللہ علیہ و سلم سے اسلم دیدگی کے حقوق و آواب سکھے اور آپ کی سنت پر کا نجد بوف كو اينا ولليفرمحيات خرار ديا- ادر بلاشب به فدى الكل محروه اور یاکبارون کی به جماعت اغتدال کو دین کا فرانه و اور رفق و لما لمعنت كو اسلام كا جال وخويهور تى خدال كرت تصر كبونك رسول المتذ صلى التارعليه وسلتم بهشه تأكيداً خرماياكره تحص ر إِنَّ الرِّفُقَ مَا كَاكَ فِي شَيِّىُ اللَّا زَٰلَ لَهُ وَمَا نَوْعَ مِنْ شَيْئُ إلاَّ شَامَة ) بلا شبرُكسى چيرين نرمي كا مونا اُسے خوبصورت و

مرین بنا دیتا ہے۔ اور اُس سے نرمی و رفق کا جین جاتا اُسے بد شکل بنا دینا ہے۔ آپ یہ سمی فرایا کرتے تھے رمین کُجرِم اِلرَّفِیْنَ یُجْرِم الْخَیْرِسُکَلَهٔ ) کرحو نرمی ا در رفن سے محروم رہا وہ گویا تمام تسم کی مجلائی سے محروم رہا۔ آپ یہ مجی فرایا کرتے تھے ریات هَذَالِدَيْنَ مُرْيُنُ فَأَتَوْعِلْ فِيهِ يِرِفُنِي كَد بلاشب به دين مصبوط اخلاق والاسع- ام مين بيت وياده خرى سعكام ليح - اورآب الميرادقات يون ممى فرايا كرت تعد ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْفَائِوْ فِي الدِّينَ كَالْمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ مَهُكُمُ إِلْمُعُلَدُّ مِنْ كُلَ مَن كَانَ مَهُكُمُ إِلْمُعُلَدُّ مِنْ إِل فی الدّین لین دین میں افراط و تفریط سے بھاؤ۔ کیونکہ نم سے پہلے وگ دین میں صدمے زیادہ زیادتی وغلو کرنے کی وج سے تباہ ہو کمنے ہی ۔ ان واضح ارشادات اور محکم تراین کی وجہ سے مسلالوں كا فبقاء ولى انراط وتغريط ادر ديني غلو دريا دني سے بالكل كا رہا۔ اور اس نے اعتدال و توازان اور سوام واحتیاط کو اپنا کے

كيكن يكامياب فطرى اور متوازن طريقة تاديب ادر انداز ترمبت فمز حجاز - بجد اور شام می بی رداج پذیر تها و سطاط درمفر کوند ا در بعره زمراق ) بي جن نوجوانوں نے تعليم و تربہت صاصل کي اہنں اس نرمی درفق اعتدال و توازن ادر حزم واحتیاط سے بہت کم حقد ملا- ان میں أوجوالون كى اكثريت غلو وزيادتى كى ندر موكئ - اور اس غلط تعلیم د تربیت کا نیجہ تمعاکہ اس غیر دمہ دارگر دہ سے بے شمار تاریخی بے اعتدالیان بلکه باز بازیان سرزد موثن . اس وقنت اسلام پرسپ سے بڑی معیبت اس وقت اسلام پرسب سے بڑی معبت اسلام پرسیب محمراً وكرر ہے تھے۔ عبدالنَّذين سباء بهودی المبس كی شکل میں اس طبقہ النائية كے نفوس اور تلوب وا و ہان میں ایک غیرمتزلزل مقام حاصل كريجكا تحا-ادر بمسلم لوجوان ان اباله ببودكي ميديكاريون-دلشه دوانيور- دين مح خلات مکارلوں ادر ان کی اسلام وشمنبوں سے بالکل بے خراورا دانگ محف تص- بنظا ہریہ اسلام کے تکروغم میں مکھلے جادہ سے تصے ادر ال مح ساسے اپنی دہن غرت، اسلامی خمیت اور اسلام کے علم وارول کے لئے مُ لفت وتحبيث كما الجهادكياكرت تصع - ابنول نے سب سے قبل ا پينے اس

www.KitaboSunnat.com

كر دفريب ادر دهوكه وسازش كاجال حجاز انجدا در شامي بجيمانا جابا

کیکن حجاز ہوں ۔ نجد یوں اور شامیوں کی اسلامی خطرت ۔ دبنی اعتدال عمرى اظال وكرداره اور اخراط وتفريط ادرغلو ومبالغ سع بجياكي وجهست يدول كامياب مر بوسك - اور انبس نبايت ولن ورسوائي اور ناکامی و نامرادی کے عالم میں ابن تعیوں علا قول کو جیوٹر نا برا اور مرى بزيميت وشكست اورلسيائى سے ان علاقول كو حيورنا برا-بھر ماحل کے نشیب و فراز ا در حالات کی رفتار کو بنور د کیھنے سے ابد ائنوں نے مشطاط کوفہ اور بھرہ کا رخ کیا۔ اور اپنے ندموم اغراض اور دلیل مفاصد کے مصول کے ملے متخب کیا۔ ان ملعونوں کی ہرزہ سرائباں اور بداعتقادیاں اسلا سے يو وقمن كوفر بهره اور فسطاط من منتقل مونا شروع مو كئے۔ اور وال کے باشعدوں سے اختلاط اور میل جول رکھنا شروع کرویا۔ ا فاتجربه کار ادر نوخیز نوجوانوں سے ابنوں نے کہنا شروع کیا کہ ومكيمويكس فدر لعجب إ درجرت سع وكرطفان عبيلي عليه السلام کی وائسی کا عقیدہ تو رکھتا ہے۔ لیکن مخ مسلی اللہ علیہ دستم کے دواره بی بونے کی کذیب و ترد پر کرناہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالی قران ميم بين فرط كل من رات الله عن قرض عَلَيْك الْعُمُ ات لَوُاتُّ وُكَ اللَّهُ مَعَادِ) مقيقت يرسه كرمُ من الله عليه دسكم رجعيت و والسيك اعتبار سے علي عليه السلام سے وبادہ حقدار بل ت به لمعونین ان نوجوانوں سے برصی کہا کرنے تھے کہ اس سے قبل کو پھ سرار بني گذر جلے من - اور سر بني كا الك خاص عصى مونا تفا- اور بلاشبه حفرت على فخرمل التدعليه وسلمك فامن ومي بن اور أينس يورتبي نلفن كرنفك محذخاتم الانبياء اورعلى خاتم الادلياً یں۔ سستھ کے بعد حضرت علمان کی خلافت کے اواخر مل حفظ عَنَّانٌ مَكِ خلات بنايت كروه اورشرمناك يروسكنا وشروع كر دبا- ادر لوگوں کو مشانعل کرنے کی غرمن سے بر ممنا شروع کیا کہ عَمَانٌ عِي برُح كُون ظالم بوسكتا عِيم إكري يرول الله على الله عليه وستمرك ومي زعلي كوايت بيال بارنبين تحشتاء وران يرحله كرَّالِيهِ اوراس سه خلافت والمارت جيمن حيكا سه. بلكه كَفُّهُ لفظول من نوجوانوں کو تجمر کا ایک لارب عنان کے استحقان وجواڈ کے بخر خلانت يرغاصباء فبف كرركما سعد حالانكه دسول التدعلي الترعليد وسلم كع ومي على بيال موجود أور تشريب فرايس تم الحمد ادر وب زور شورسے عثمان م سے خلاف تحریب چلاؤ ۔ امر بالمودف اور نبی عن المنكرك لياس بي اس معامل كوغالب وكامياب كردو - سيال

يك كه كوگوں كے دل عثمان سے بزار اور على كى طرف مائل ہوجاتيں -نكوره بالاتمام غلط اعتقادات ادر كمراه من خالات لوث اس مقائق عبدالله بن ساء ملون ببودى سے البت شده من - اس كي الميسانه ار وأمين ير شيد وسني دونول بررگوں کا اتفاق ہے۔ م نے " معامش " کے صفحہ ٢٩٩ ير نہں بانتعصیل نقل کردیا ہے۔ یہ روایات" المامقانی کی تنظيع المقال سے نقل كي من من الما مقاني "ف النس الكشي مح حواله سے نقل کیاہے۔ اکسٹی شدیم کے آٹمرکبارے یں اور ابنوں نے اس بات کا اعرات كياب كر حضرت عارضها و معف ( دعى رسول الله ) عبداللد بن سباء بيودى كا اختراع كرده سيء اور مفوره عليه السلام كو على أس وصف كل كوثى خير المقى كيونكه يبحفور علیہ انسلام کی وفات کے ایک عرصہ لیدعثمان کی خلافت سے زاء بي اختراع كما كيا تحا-

عبدالشدين سباء كي فتشنرسا مانيال اس نته ونساد

اور شورد بنگامہ کے اصل بانی اور محرک عبداللہ بن سباء بہودی

عد منعلی میں مسلم میں اسان نما شیطان صنعاء دیمن ) کے یود اول میں سے تھا۔ یہ ابن السود ائر کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اس نے اپنی دعوت و تحریک کو نهایت خبت بالمن سے بھدالا۔ آور المهنیان و و فارسے یہ اپن تحریب کو آگے بڑھا تا رہا۔ مختلف طیفات سے ایک جم مفیرنے اس کی دعوت و پر وگرام کو یہ صرف سنطا تھیا د کمچھا۔ بلکہ اسے پوری خندہ پیشانی سے نبول کر لیار بھراس کے ان مس سے فاس عمّاد لوگوں کو دعاۃ ومبلوین شاکر مختلف مقامات پر تھیجا۔ اس کے دعاۃ ومبلنین نے اس کی اغراف کو بوراکرنے کی سرنو کوکوشش کی اس کے فسیاد انگیز ادر فتنہ يردر خيالات بيجيلاكر عوام كالاثعام كوابيعة وام ترويزس بعيشايا اس کے مبلغین میں اکثریت نیک می تو فول کی تھی۔ جو دمین میں بهایت متشدد ا در عبادت س نهایت مکلف تصر ا در بو غلو دريادتي كونفسيلت. اعتدال وتوازن كونقص و تففير كرداخت تم ان کی فطرت وجبانت میں کمی تھی۔ ادر وہ عقل صحے قد دوق سلم مزاج معتدل - و من موازن - تطرب صالح - عقل و وانش وكرو تدتبر- دور اندنشي - اور 'رودنهمي کي تمام صلاحيتوں اور بلنداوهات سے خالی اور عاری تھے۔

عبدالله بن سباء كي تبليغي مراكز ک ایک پوری نیم اور جماعت کی تعلم و تربیت سے فارغ ہوگیا اور أسنس سر طرح فابل اعتماد اور لائق اطهنیان بایا- اور است مها مل بغین بوگیا که به لوگ کرونندع ا در دعوکه و دریب کو بهت اچھے طربن سے انجام دے سکتے ہیں۔ خط دکتابت ادر مراسلت کے جال کوکا مل ہونشیاری ا در معنبوطی سے بچھا سکتے ہیں۔ خاندساز چھوٹوں اور خود تصنیف کردہ اکا دیب کو پوری ہوشمندی سے محیلا سکتے ہی ادرلوگون کو ان کی نمناؤن - خوا بشات ا درمرضی و منشاء کے مطابق خطاب كرسكة بي - الوجراس في ان دعاة ومبلغين اوركاركون کی جماعتوں کو مختلف بلاد وامهاوادر متعدد علاق بیں مصلایا۔ پیلے انہیں زیر زین پس پردہ مام کرنے کی تاکید کی اوربدانال حالات ساز گار ہونے کے بعد کھو کرکام کرنے کی اجازت دی اور اس سلسلہ میں ان کے سب سے بڑے مرکز مسطاط زمعر، كوف بهرو (عراق الموتمعيرايا-عبدالله بن سباء کی توجہ کے مرکز مبداللہ بن سباء بڑا

ادر سبت ریادہ مصلحت بین نفاء چنانچہ اس نے مالات داول کے گردوسیش ا درنشیب و فراز کو بغور دیکھنے کے بعد نیصل کیا۔ م اپن دعوت وتحریک کی تبلیغ و اشاعت اور این اثرات کے عصلاً سے کئے قبائل کے لیڈروں اور ان کے بیٹوں کو منتخب کیا جائے ، کیونکہ ان کے نوجوان خون س بیلدی سے درکت بیدا ہوسکتی ہے ان سمع عبر کیت د منول ادر مانجربا کاری سع لورا فائده انها باجاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کی جد ہاتیت وغیر سنجدگی کو مددستوں کا بھی آسان ہے - چنانچ اس نے قبائل کے زعاء اور سرداروں کے اواکوں کو اپن دعوت بیش کی۔ اور بلاد و امصار کے اُن اعیان و اکابر۔ كك رئى وموت كو ببنيجايا - جن كے باب فنخ وجباد ميں بميشه شرك رہے تھے۔ اور انیس این برتری - تفوق کا قائل کر کے ایناممواد

فسطاط میں بنگامہ برورلوگ ایک دعوت د بیوتو فوں - اہل غلو وا فراط اور ارباب کیکفت فی العبادت نے تبول کرلیا - اور اس کی ہرآ داز پر لبیک کی - تو اس نے مختلف شہروں میں با قاعدہ خفیہ جاعتوں کی تنظیم کی طرح دالی۔

ان پر أمراء مقرر كے اور انہيں بيس پرده بھر آ سنة آست كمل كركام كرنے كى النين كى - اور ان كى قيادت وظرا نى كے فرائع خود انجام دیم اور نهایت موشمندی و دور اندلشی سے اس ساسله کارکوبیا یا - بینانی فسطاط بی جو لوگ اس کے کارکن اوراس مے ذموم مقاصر کے دامی اور حامل تھے - ان س سے الفافق بن حب انسكى - عبدالرحمُن مِن عدسس البلوى النجيبي شاعركشانن بن بشرين عناب التجيي - سودان بن حمران السكوتي - عبدالله بن زيد بن درقاء المخراعي- عمرو بن الحق الخزاعي- عروه بن البناع للثنى اور فنتيره السكوني خاص لهور ير فابل ذكر مِن . جو اس سلسله مين برقسم کی ایثار و قربانی بیش کررہے تھے۔ کوف میں اس فتنہ ونساد کے امرکز اور اس کے خاص معترملیہ كاركنول مي عمرو بن الاصم - زيد بن صوحان المبدى الاشتر مالك بن الحارث النخى - زيادًا لنفر المحارثي - ا ورعيد النَّد بن الا مم شامل نعے ۔ ج عبداللہ بن ساء کے اشارہ واہاء پر ہرسم کی خوانی کرنے کے گئے بعروبيل فساد إنكيزاشخاص إبعروبي جن توكون نعاس

فساد وانتشار کو مجیلایا - اور اسلام کے خلاف فتنوں کا اور وازہ کھول دیا - اور عوام میں اضطراب دیے جینی کا باعث ہے - اُن میں سے حرفوص بن زمیر السعدی - عکم بن جبلہ العبدی - بشر بن شریح - انتخام بن صبیعہ القبیلی - ابن المحرش بن عبد عمرو ایجھی اور ذریح بن عباد العبدی - خاص فور پر فابل ذکر میں - لیکن پیشمشد و دریک کوشش کے باوج د مین اشخاص کے سوام ان منده میں بوری کوشش کے باوج د مین اشخاص کے سوام ان منده می کوئی مناز نہ ہوسکا - وہ افراد میں - محد بن ابل مکر - محد بن البرقی الوم دلیفہ بن میں رسیعہ بن میدششمس اور عماد بن میسرقی

عبدالثرين سباء كامكروفرب مناد التدين ساء بهت

موقعه شناس اور ابن الوقت تها رسی دلین دلیا عبس کا قائل تها ، جیسا ماحل دیگوں کے بیاں میا ماحل دیکھتا دلین باتیں کرنا شروع کردیا۔ تاکہ لوگوں کے بیاں اسے اثر ونفوذ حاصل رہے۔ اس کے مکردنن اور دھوکہ و فریب

کی انتها یہ ہے۔ کہ اس نے فسطاط میں علی ملافت کی دعوت بیش ک- حالاتکہ علی کو اس کی خبر یک مزتص کو فد کی جاعت میں ملایق کے استحقان کو بیش کیا۔ اور لوگوں میں طابق کی خلافت کا راستہ ہوار کرنا شروع کیا - اور بھرہ میں زبیر کو اپنی ہدرد لیل اور عقید توں کا مرکز بنایا - اور لوگوں کو ان کی خلانت وا مارت کی دعوت بیش کی عم ان دھوکہ بازوں اور اس شیطان (عبداللہ بن ساء) کی دعوت و تبلیع کم تحلیل و تجزیہ ، کسی دوسری صحبت پر اضحا رکھنے ہیں ۔ کیونکہ اس کی خلیل و تجزیہ کم متحل نہیں ہونگتی ۔

م من بین ہو گی۔ اور زبر نے اپن اپن جگہ پران بد طنیوں کی ہو ملک طاح ۔ اور زبر نے اپن اپن جگہ پران بد طنیوں کی ہو مدمت کی ہے اُسے نقل کرنا ہمی ہمادے خیال میں نامناسی ہے۔ " دی خشعب " "الاعون "اور" دی المروث "مقامات پر ان بلواہیوں اور فسادلوں نے باہمی نمرور ، بالا "بین بزرگوں کے خلات ہو ہروہ سرائی کی ہے ، نشرافت و انسانیت اس کے نقل کرنے سے مانع ہیں ۔

عبدالتدین سیاع کا کامیاب فریب اوراس کی تقیقت آب جب محمی مبدالندین سیام کی سیرت دکردار کا سرسری مطالعه کریں گے تومعلوم ہوجائے گاکہ یہ کس تدر حیرت انگیر اور فقت پردر شخصیت ہے۔ اور اس نے کمال ہوشادی دہوشمندی سے فسطاط کی

جاعت کوعلی کی دان سے انقلابی بیفامات سے اور علی کے نام سے ان کے ساتھ مراحلت کی- اورکس عباری سے اُنہیں مینہ مقورہ بی انقلاب پیدا کرنے کی وعوت دی۔ اور حبب بہ بلوائی۔ فسیادی-اورانتشا انگز بار ٹی مینہ متورہ میں علی کی ہے مرخی واستعناء سے دوجیار ہوئے۔ او علی می موجواب نک خطوط لکھنے رہے ہو۔ اور مدینہ متورہ میں انقلاب کی وعوت دیتے رہے ہواب سرد مبری اور ہم سے بے رخی کا بوت دے رہے ہو-حفرت على في حب إن كى كفتكو شنى نو حران دستشدر ره كيم ۱ در صات صاحت انسکاد کردیا ـ که نمهاری اس سازش کرد قریب ادر فتت سامانی سے مجھے کوئی علاقہ بیس ہے - س نے کسی کو کوئی بنام سنس مبيما. اور نربي خط وغره كعما سه- اس ايك واتعم سب احدازه كرلس كه ان خام فريبوس اور سادشوس كى حقيقت كياتهي - اور اس في كس المرج صاده لوع عوام كو مكراه كيا-کاش علی اور بیر لوگ بیدار موجاتے حقیقت سے بعد علی رمنی التید عنهٔ اور ان بلوا تیوں کی آنکھیں کھل جانًا جليئ تعيى- أدر النبس يورى طرح بيدار واكاه بوجانا جلبيته

كيونكه به امربالكل واضح بوكبا تصاكه ايك شيطان عبدالتدبي سباءكي موث مِں ان کے لئے فساد وائتشار کا جال بچا رہاہے۔ ا ورا بیٹے ردیل مقاصد بروست كار لان اوراسلام سے بهوديت كا انتقام لين كى غرفن سے ان می ممشہ کے لئے شرو فساد کو حلم دے رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی اجتماعی طاقت و توت اور وحدث مل کو یارہ یارہ كروينا چابتا سے - كبكن صد افسوس كه على اور ديگر بينكا مدلىيندلوگ ان کی راستم دوانوں سے باخر نہیں ہوئے۔ ا در حقیقت یہ سے کہ ان کل بیاری و ہوشمندی کے لئے یہی ایک دائدہ کا نی تھا۔ کراس ف نے حضرت عثمان اود حضرت سروان م بن حکم رمنی التر عنهاکی طرن سے حبل سازی سے ایک خط عالی مفرکے نام محرق بن ابوکر اور ان کے رفقاء کے خلاف لکھ کر تھیجا۔ دیگر قرائن و شو ا برسے قطع نظر اس کی سازش کے نبوت سے لئے ہی سب کرتاہے۔ کہ دہ سائد في سوار جان بوجه كر أبني البيع آب كو دكهانا- اور بيران ك ساسة اس طرح ظابر كرناك ده ان سع كوتى يجيز حصادا عابتا ہے۔ اکر اس کے بارہ میں ان کا شک ورب اور بد کمانی مین میں تبديل موجائتے۔

ادر گرمسلمان بر مبان لیتے کہ اس ثننہ و فساد اور انتشار و

د بنگامه کے لیس برده اس دلس النفس ببودی کا شرر اتھ کام كردبابيد- تويفينًا مسلمان آج بك تاريخي المورير اس فنند عمياء ( بولناك فنند) ادر انتشار د فساد سے باكل صح سالم كلف اس میں کوئی شبر نہیں ہے کہ اس وافعہ کو پونے بیودہ صدیاں گذرچکی ہی اور آگرچه اس موضوع کے نفت فراشن وشوا بد اور براهین و دلائل انتخ دا ضح نهي يب - تا م اگر كوكي مسلم أوجوان اس موملوع برعلي تحفيفي اور تاریخی کام کرنا چاہے ۔ تو در می حالات اسے اپنی تاریخ س کونی على سرمايد مل جاشع كا- ادر موجوده حالات بين اس كي اشد خردرت معبی ہے۔ کہ اس معاملہ کی پوری دیانت داری سے علمی تبذب و تحقیق كى جليع- اور سرامركو اين اين جكه دكما با جائع- تاكر حقيقت صاف موكرعوام كي سامن آجائه.

بوا دہ خلیفی مظلوم دا ما دِ بینی بی امام عادل کریم النفس - شہید فی سبیل اللہ دائع سبیل اللہ دائع سبیل اللہ دائع سبیل اللہ دا در دوالنورین حفرت عثمان بن عفان رمنی اللہ عند کی ہے درواند اور نہایت منطاؤ ماند شہادت کیا وا تعدید سے یہ تو آپ معلوم کر جیکے ہیں کہ نتالی عثمان کے مجرم دو تسم کے وک ہیں۔

(خَارِعُوْنَ وَفِيْنَ عُوْنَ) وهوك باز اور دهوك بن آن والح لين كجه وه لوك تص جو عوام كو دهوكه وفرب مي مبتلا كرسيم تص - ادر کھے دو نتھ جواپن سادہ لوحی کی وجه سے وصولہ من آ کے تخصه حفرت عثمان كم تبهادت كاب عظيم حادث ذوالجج كرمبعنه رونما ہوا۔ جبکہ اس سال حاجوں کے ساتھے اُم الموسین حفرت عائمشه صدلقه رمني التُرعنها بست الله شريف ( كمه المعظم) تشريف مع جام كى تغير - جب أنهس مدينة الرسول من واقع بوف والع حاوة فاجداور مِّن الميّر كا يتم چلاك بالميدس في بفاوت كرك البين بيّ کے داماد کو شاہت ہے دردی سے شہد کر دیا ہے۔ تونیات عمکین ہوئیں۔ اور می نہیں ہے معی بینر جلا کہ بلوا نٹوں کے عزائم کے علی الرغم حضرت عثمان اس فقنا کے دائرے کو تنگ کرنا جائے تھے ، اور بر کر ' بہوں نے بلوائیوں اور فنسا دلوں کے مطالبات کو مٹن کر طری حد تك م انهي تسليم سبى كرليا- اور من ير اتمام حبّ ادر امّات عجت کے بعد معاب کرائم کو اینے دفاع وحفاظت سے منع فراول که میادا مسری خاطر مسلما دن میں الوار جل کیکے اور کسی کانامی خون ببه جائے۔ نیر یا کہ حق و مدا نت ان کے ساتھ تھا۔الہ ود باطل يرتحه- ا در حفرت عثمان إيد وتنت س إيد شخصى

کرداد - عدل دانصاف - شرانت نفس - ادیان و قواعد اسلام کوهمی جامد بهناف ادر شنت رسول پر عمل بیرا بون کے کھافل سے تمام انسانیت سے اعلی وار فع تھے ۔ اور آپ اپنے زمائے خلافت میں بہت زیادہ اکرم و اصلح اور بہت زیادہ عدل والعماف کرنے والے تھے ۔ حق کیا قیام فیرو معروف کی اشاعت اور قبائیں کا انسدا د آب کیا خاص پروگرام نموا ۔ انسدا د آب کیا خاص پروگرام نموا ۔

حضن عائشة كها كباريجا ببركا اجتماع المالين

عائشہ صدیقہ رمنی التدعنبدائے اپنے ہاں کبار صحابہ رمنی الترمنہ کا ایک اجتماع بلایا۔ اور نتہادت عثمان کے اس درد ناک دینی وبل تاریخی اور تو می المتہ سے بارہ بیں ان کی رائے دریافت کی۔ اجتماع بیں شرکت کرنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں پرشتمل تھی ہو ولایت دا مارت سے قبول کرنے سے جھا گئے تھے۔ نتہوات نفش سے بہت اور نجے تھے، اور ان کے متعلق ذاتی مفاد کے شاشہ کا محمان کرنا تھی ہمایت دشوار ہے۔ بالا خو ان تمام اکابر نے پورے غور دنمکی اور سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ ام المؤمنین کورے غور من کا در سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ ام المؤمنین اور عارف کی طرف چلیں اور

منتفق و متخد بوكر على سے مطالب كريں كه ده ال سائيول ادر دم عَمَانٌ مِن شريك بول والون سے قصاص ليں - كيونك إسلام ك نزدیک ان پر میر شرعی کا لقا ضالاز می سے۔ حفرت عالمشر اور ان کے رفقاء کے دل میں کسی جاہ و منصب انتشار ونیادت ا مارت و خلافت اور فانی ا نتقام کا ویم و گمان مجی ﴿ نَحَالُ ال مع مقدمة الجيش طلح و وسرة تحط حبيس رسول الشرصل الشد علیہ وسلّم نے دنیا میں مبتت کی بشارت دست رکھی تھی۔ ان کے سفرعران کا متنصد عل سے جنگ کرنا نہیں تھا۔ اور ﴿ وه على ا كو دعوي مبارزت وسعكر ميدان كار زار حرم كرنا جاسة تصد اور بالكل اسى طرح حفرت على كم دل كم يسي كوشه مي يه ونبم ومكمان من تصا . كه وه ان ك دشمن بس- اور ان سے حبظ كونا جا سنت بن - جنگ جل كايه انسوسناك واقعه ا در مسلى نول كا بایمی دست وگرمیان مونا سب ان کی سازشوں ادرخبن باطن

جمل میں صحابہ کی باہمی جنگ کے صل فحرک احب ہم خمت اللہ میں ایک ایک کے اصل فحرک الارتیاد

تحقیقی طور بران تمام واقعات کے بیس منظر پر غور کریں گے اور

ا مستند نادیخ کی روشتی میں ان کا مطالع کرس سے تو صاحت واضح موجائي كاكه أن نمام حادثات اور د لخراش واقعات كم أمثل ا بانی ادر محرک وی غالی افراد میں جو عیادت و ریاضت میں طاہر داری و کیفت کے باجد تھے۔ اور عبداللہ بن سام کی دعوث تورل كرف كي ساساله الله دعوكه من الكف نص - بين سالى ياد في تنل عفار في بين باسي شريب و سهيم محى . اور بعد بين بين لوك زبر دسنی علی کی جناعت می گفس سلم. ادران وه لوگ بھی تھے جبوں نے براہ راسیت عبداللہ بن سباء سے اس کی دعوت و کریک تو نُنول كيا تحط إدر اس كي إوسياء الانبياء - خاتم الانبياء . ديكم وسيهارلون ادر راسيه دوانون كي تعليم وتربيت عاصل في ك سلسلہ میں اس بیودی شیطان کے آگے زانوشے تلمز مے کھے تھے فاسريه كي سب اضطراب وانتشار اسي تعليم وترمبت كاقدرتى

حضرت عائشة كامطالب اوركي كاموقف أتمالوبن

عائشه مدلقة ألم حفرت على المسته وانى اختلات بركر منها بكه حفرت على المترام سائفي بعره من

اس لغة آئے تھے کہ ان لوگوں پر عدود الند کو جاری کیاجا کے جو تتل عثمان أب شريك تصد ا در اس سلسله بي مجربين ك سآتھ زمی سے معا لمہ بالکل نزکیا جائتے ۔ یہ معی وا صح رہے۔ اس كا بر مطلب معى نبس مه كه على حضرت عنمان ك قاتلين سع تفال لینے کے مخالف تھے۔ ادرمحرموں کو معاف کردینا چا سے تھے۔ یرکسے مكن بيك كه حفرت عايم أن كى ديندارى - فرايت رسول- ا خلاص و تفوی - ادر اُن کی سیرت داخلاق کے پیش نظران کا نصاص لینے من سى سے چھے رہ اگوارہ كرتے تھے۔ ليكر اصل تعصر سے كر حضرت علی یہ چاستے تھے اور منتظر تھے کہ عمال کے اولیاء اور دیلا تعاص کاکس با قاعدہ بن کے یاس سے کر آئیں -اور دم عثال کا دعوی کرس - تاکہ باضا بطہ عدالتی ا ور فاٹو نی سارروا فی کی جاسکے ۔ اہبی صورت حال میں اب علی م<sup>م ک</sup>واس معامله میں مطعون کرنا اورمور د ال**ام** مُعْصِرانا مسراسرزیادتی موگی-قاتلین عثان کی عیاری اور خوفناک شارش اس

قبل کے حضرت عاکشی اور حضرت علی کے دونوں فریق قصاص اور صدود اللہ کے منج تفاصوں کو صدود اللہ کے منج تفاصوں کو

يد اكرس - فانلين عثمان سمجه جِكم نصر كه به معيست كاچرّ ان ر يطيخ والأسيم - إور وه يهمي لقين ركفيز تف كم حن سم بهبود و نیام کے سلسلہ میں وہ علی کی گرفت و مواخذہ سے برگز برگر رکے نہیں سکتے۔ چنابچہ اس انجام برسے چکے سینے کی عرص سے ان شوڈی ببند ساٹیوں کے جنگ حبل کا خونناک منظرفائم کردیا۔ اور دو بهاميوں كو آبيس ميں مذحرت معتم كعناكيا۔ بلكر البيع حالات بيدا كروي مكالك جعائى ف دوسر بعائى كالكلاكا شاشردع كيا ادر وہ فوّت وطانت ہو اسلام کی حمایت ۔ ا در کفَر کے خلات حَرِث بولا نعى - و ، با بمي الرائيون إ در حبكون من هنا نُع موكر ره كئ -فتح البارى ميں حافظ ابنِ تحبر كى روايت النهاية کے مشہورشارح - فن اسمائہ رجال کے عظیم ماہراورشہرہ م فاق حفنق حفرت مآفظ ابن حجر مسقلاني رحمة التُدعليه في الباري جز سما صفحه ا<sup>مه</sup>ا - ۱۲ اور بهه پرعمرین شبه کی کتاب<sup>۱</sup> اخب<del>ا</del> المبهرو" اور دیگر ندیم وٹاکن پر اعتباد ومجرد سه کرتے ہوئے ابن يطال سه واسط سے المحطب انول نفل كياہے . كركو ألى يہ نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ ہی کہیں نفل دکھا سکتا ہے کہ حفرت عالمنشہ

ادران کے معرّ درفقا وکا حفرت علی سے خلافت کا تنازع تھا۔ اور نہی وہ کسی سے باس بہ حمار اور مطالبہ لے کرگئے کہ علی خلافت ان کے سپر و کردے ۔ کیونکہ یہ جاہ و منصب اور امارت وخلافت حاصل کرنے کا تنازی ہے گزشہ نہوا

تنازع ہرگز نہیں تھا۔
ابدوں نے علی کی بیعیت سے انسکار صرف اس لیے کیا تھا کہ ان ابدوں نے علی کا بیات سے انسکار صرف اس لیے کیا تھا کہ ان کے خیال میں علی قاتلین عثمان کو قتل و فصاص سے بچانا جا ہے اسے کے خیال میں علی ان سے تصاص نہیں ہے رہے بلکہ بیت ولعل سے کام ہے رہے ہیں۔ اور حفرت علی اس بات کے منتقر تھے کہ اولیاء وویٹاء عمان قتل وقعاص کا مقدمہ ان کے پاس سے رجائیں اور جب کسی کے منتقل تھا ۔ تو اس سے منقل ثابت ہوجائے کہ بیسی قالمین عثمان میں شامل تھا۔ تو اس سے قصاص کیا جائے اور صدود الذکو جاری کیا جائے۔ فصاص کی نوعیت میں اختلات نہیں تھا۔ تو اس کی ذات اور تعدد الذکو جاری کیا جائے۔ فصاص کی نوعیت میں اختلات نہیں تھا۔ قالمین غبان کے اختلات نصا۔ اس کی ذات اور تعدد الدی تھا۔ تا کمین غبان کے احتلات نہیں تھا۔ تو اللین غبان کے احتلات نہیں تھا۔ تو اللین غبان کا احتلات نہیں۔ اس کی ذات اور تعدد الدی تھا۔ اور تعدد الدی تعدل اختلات نہیں تھا۔ تو اللین غبان کے احتلات نہیں تھا۔ تو اللین غبان کے احتلات نہیں۔ اور تعدد الدی تعدل اور تعدل کے احتلات نہیں تعدل اور تعدل کے احتلات نہیں غبان کے احتلات نہیں۔ ان کے احتلات نہیں خالق کی احتلات نہیں خالت اور تعدل کے احتلات نہیں غبان کے احتلات نہیں خالت کی احتلات نہیں خالت کی خالت کی خالت کی خالت کی خالت کی خالت کی خالت نہیں خالت کا حدید کی احتلات نہیں خالت کی خالت ک

ا حلاف طاء اس فی وات اور حص میں احلاف مہیں طا۔ ماسین طاق کو اندلینہ وخوت لاحق ہوا کہ اگران کی صلح ہوگئی تو ہاری تباہی و نشل لادی ہے۔ چنانچہ ان بدکر داروں نے ان کے مابین (لوائی جنگ جمل) حبیک خاتم کردی ۔ بعن حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جاعتوں کو آپس میں نظاریا۔ چھر جو کچھ ہوا ہوا اس کی تلانی نہایت دشوار ہے۔

4.

قاتلينِ عَمَّالٌ كَي إيض مقاصد مِي كاميا إ کے بعد فتنہ و فساد کی عام نشہر اور اشاعت میں کا میاب ہوگئے اور اِسی دانیم ما تله پران کی نجات دکامیا بی ا در دو بس مسلمان حماعتول کا تمل عام ادر سُعُكِ دم مرتب براء ادر وه بي چاسخ تھے۔ آپ كو افتل عفال عناد سے نشد میں ایسے نام فرور لمیں سے جنیس ناریخ نے صبط سي مرك يه لوگ واقد حل صغين ادر حادثة تحكيم مين اين مستقبل کے منعتن نہایت متردد محرف رہے ، انہیں ایک بل میں چَنین د سکون مشیر نهس بوسکا - اس آخری حادثه کینی مسلهِ محکیم میں غُكُونی الدین کیا دائرہ بہت، وسیع ہوگیا۔ اور اس کی وباءِ عام لوگول لمیں میسل گئی۔ اور لوگوں نے اسپنے نکر و نظر کے مختلف کمتب بنا لئے اور معالمه فساد د انتشار کی بالکل انتها کو پہنے گیا۔ بیال کک کم متبشد دين مما ايك كروه اسيخ متشدد في الورع والتَّقوي والدّين كى وجه سے حضرت على سے الك تحلك بولكيا- اور حضرت على يركفرد طلالت کے تیروں کی بوجھاڑ شروع کردی - بد س بی گروہ خوارج کے ام سے مسمور سوا۔ غالیوں اور مبالف لسندطبیتوں کا ایک گروہ حفرت على الله على الميك الله على الله على الله على الله على الله على الله على على على الله على الله الله

سیملانے شروع کئے ۔ اس گروہ کے عضرت علی کی دفات کے بعد شیعہ کے نام سے سرت یائی - حفرت علی کام و ندگ س مرف اس والت تعین سام میں ایک ہی بار بر مروہ شیعان علی کے نام سے مشبور موا۔ إاكر تاريخ كامطاله كيا جاشته نوصاف فاسربوتا ہے کہ اس وقت بک یہ ووٹول انتہالیند اور عَالَى كُروه خوارج و نشيع ايت غلو و ليادني اور مبالغة آرا كي كم باوصف حن أنفاق سے شخین حضرت الو بکر صدیق حضرت عمرفاردی رضی اللہ عنما کی عزت داهترام میں بکسال اور برابر تصف بعنی ان سردو کی مدح وساكش اور عرب واحترام كو ملحظ ركفية تحصد ان كم باره می*ں کسی قسم ک*ی بانکیل معمو کی گستاخی ۔ سوءِ ۱دبی - اور گفتر *ب*طس و فروگذاشت کومبی جائز نہیں سکھتے تھے۔ کیونکہ یہ دولوں گروہ حضرت علی مجمع بسرد کار تھے۔ اور امسرالمومتین حضرت علی مناب خود توفه کے منبر پر بهیشه شینین حفرت ابو کر صدیق ا در حفرت عرفادوق رمنی اللّٰد عنها کی مدح و متألش اورفعائل ومتاقلب کا ذکرکرتے کر جیے۔ ا ورق مشيحه كانقطه لكاه موفف پرقائم رسے۔ نین

4+

حفرت مدنيا اور حفرت عمر فاروي أن كه نزدك المخفرت ملى الله عليه وسلم كي وفات سكم بعد نمام أست مي افقيل - إعلى - أنقى اور اصلح كي حثيت ركيف بن و اور مضرت على سع عليد كي و جدا أي کے بعد صبی ان کے خیالانٹ کوئی تبدیل واقع نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ہمشہ نتحین کو غزت و احترام کی منظرسے دیکھتے رہے۔ بلکہ شخص کی عزت و احترام خوارج کے نزدی جزو ایان کی حقیت رکھناہے۔ سکی شدہ نے خوارج کے حودراء اور نہروان کی فرت نووج کرجانے کے بعد حفریت علی است انہوں نے کہا م اس کے دوست ، بنس من کے م یہ دوست ہیں اوران سے دشمیٰ ماکرس جن کے آپ دشمن میں حضرت على في في الله على المنت رسول الله كي شرط سكائي رسي اُس سے دوستاہ تعلقات کو استوار کریں جو سنقتِ رسول اللہ بر ہم سے دوستی رکھنا جاہے۔ اور اس سے دشمی کرس - جو سنتیت رسول الندک وجه سے م سے وسمی س راہ اختیار کریں اسی دوران میں رسی بن ابی شداد الخشعی آیا ( بیجنگ جمل صفین کے موقعہ پرخشعیوں کے پرجم کا علدار تھا ) حفرت علی نے اس سعكما ( وَإِيمْ عَلَى كِتَابِ الله فُومَنَّة رسولِه صلَّى الله علَيْهُ وَمُسَلَّمَ فَعَالَ رَبِعِةٌ وَعَلَىٰ سَنَةُ أَبِي بَكْرِوَمُو فَقَالَ عَلِيُّ

لَحُرَاتُ آ مَا يَكُو وعِمرِعملًا بَغِيرَكْتَابِ اللهُ وسَنَّةُ رسولِ اللهُ على عليَّه وسنَّم لَذُ يَكُوْ مَا عَلَى شَيْ مِنَ الْحَقِّ الى آنَّ سنه الى بكرو عبو انَّمَا كَانَتُ محبودة ومَرْغُوْ مًا يَيُهَا لِاَ لَيْمَا خَاتِمَتُ عَلَى الْحَمُل بكتَّاب الله وسنة رسو لِد فَبَيَّتُفْتَكُدُ الدَّنَّ عَلَى كِتَّابِ اللَّهِ وسنة رسوله تكأخُلُ مِنها سنة المومكروعس كرتاب التداوست رسول التُدْصل التُدعليه وسلم پر ميري بييت كيجُ. ربيب نے كها اِس مِن سنَّت الحِبَر اور عمركو بھي شامل كر ليجيئه حفرت عليمُ نه فرايا - أكر الوكم فأ وعرم كتاب الله اور سنت رسول الله بر عل بيرا بنس رسے - نوده حق يربي منس بر ، ليني سنت الوبكرة اور سنت عرف اس كت محود ومرغوب بيد كه به دونوں مرکب كتاب الله أور ستنت رسول التأركو عملي جامه بيبنان يرنائم رسي تصر سی اب تمباری بیمن کتاب الله اور سنتیت رسول الندیر يه . سقت الوبكريف ورستت عرف اس من آب سے آب واخل بوكل لین ان دو نوں بزرگوں نے زندگی میں ایناکوئی قدم کتاب اللہ اور سقین رسول الله سے باہر نبین رکھا تھا۔ اسي طرح اميرالموسين على اين وندگى تجراييخ دد أون نجا تُیوں ۔ دونوں و وسٹوں ۔ اور رسول الٹد میلی اکٹرعلیہ وسیلم

کے دونوں خلفاء ابو بکر صدین من و عمرفار و تغسب را منی اور نوفی رہے۔
اور کھی اسے مندسے ان کی عرب و وقار ادر احترام و تقدیم کے منانی
لفظ نہیں اسکالا۔ اور اسی طرح شخیین کے بارہ میں پہلے شیوان علی ادر
دہ لوگ جہنوں نے خودرج و تمرد کی راہ اختیاری اور وہ لوگ جہنوں نے
دہ لوگ جہنوں نے خودرج کی تجدید کی بڑے اچھے خیالات واعتقادات
رکھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ حمین عقیدت رکھتے خصے۔
در کھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ حمین عقیدت رکھتے خصے۔

ان سامون المراض برستول كى تلب المروستين المراه والمرسون

ا غراص برسون کی میں کہ دہ وافعات میں تحریف کرتے ان میں اپنی اغراض برسون کی طبیعت اللہ بن میں تنوی کہ دہ وافعات میں تحریف کرتے ان میں اپنی کورٹے تھے۔ ان کی تحریف و تفر اور اپنی حسب خوا بیش اُن کی توجیب والدیل کورٹے تھے۔ ان کی تحریف و تفر اور اس میں دمی چزیں بیان کرتے جن سے لوگ متفارت ہوئے۔ پھر اس میں کذب وا فتراء کو داخل کردیتے۔ اور لوگوں کو یہ وہم دلاتے کہ میں اصل واقعہ اور اس کے تفام عناهروارکان کا ماصل ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ اس میں اور تدیم واقعہ کو منحصر باتے۔ اور جھٹ یہ فیصلہ دے دیتے اصل اور تدیم واقعہ کو منحصر باتے۔ اور جھٹ یہ فیصلہ دے دیتے کہ یہ ناقعی اور تا مکی ہے اور یہ کینے کہ واقعہ کو یاد کرسف والا مالے کہ یہ ناقعی اور تا مکی ہے۔ اور یہ کینے کہ واقعہ کو یاد کرسف والا مالے کہ یہ ناقعی اور داکھی ہے۔ اور یہ کینے کہ واقعہ کو یاد کرسف والا مالے

كرف دا لے سے بيركيف معتبرہے . بعن زائدا در ملحق بر بھي درسست بعد بدلا وه سارى ملادف اوركذب واختراء كوتعي تسليم كرت اور اسے لوگوں کے معاصعے بیان کرتے۔ بہال تک کہ یہ خان سیاڑروا کیٹ رج در حفیقت اصل روابت کے پیٹ سے ناجاً زبی مرآمد موا ہے) لوگوں میں متداول اور مشہور ہوجاتی۔ اور نسبا او فات ان کا ا نداز تحرلیف واقعات اول بوتاکه اسلامی تاریخ کے سی بطل حربيد . فانحين اسلام ميس سع كسى فانح -كسى دا عي حن اور مليت اسلامى بير سيم كسى دجل عظيم دجنيس التذتعا لله في بنع وانفرادیت کی خصوصات موقعب فرائے بس اس تعدر الے ا ور ان کی طرف نسببت کرکے این اغراض کو بروشے کار لاتے حالانکه ندکوره بالا اعاظم رجال کی نمام نر کوسشتنی حق و خیر کے راستہ میں حُرف ہوئی تغییں ۔ اور اسی سبائی یارٹی کے ادکان الوكور كو بناندا در انهي وسم دلات كه بر رجل عظيم خرومورت ادرین وصواب کے میدان کا شامسوار تنحار ور اسے التوثمالی نے ج مقام عطا فرمایا تحتا بلاشبہ اس نے ایک عرصہ کا اپنی صلاحتین کو اسلام کی کشرواشا عین ا در دفین اسلامی کی توسع کرنے میں استعمال کیا تھا۔ لیکن (ان کے زعم کے مطابق) کچھ

وصد بدوه و مادكي تبديلوں كے ساتھ ساتھ اسے اس وقع سے مخرف ہوگیا تھا۔ اور اس کی تمام تر صلاحیس حرف باطل ادر شرك سامع مطبع و منقاد بوكرروكي تصل - حب محققين اس امری تفتش وتحیی ادر تحقیق دیمتج کرنے ادر اس آمهام واقترا و کے اصل مصاور و منابع کو کاش کرنے۔ اور اس بطل حرمت ا در مجابد اعظم کی سیرت دکردار کو د معو ترت، توكذب وافتراء اور إلهام والحاق كي بفاعية كليلته ك ماسوام اسنی کوئی چیز بانهم ناکتی - ادر یه ید مجنت این من سے کبنے چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے صدی دکذب اور علط وصح سے سنان یہ کوئی بجٹ نہیں کرتے تھے۔ حضرت الوعب التدعمروبن عاص ین وامل السمی آپ میدان احبا دین کے مطل بجرب - فاقع ملسطين - فاتح معربي - آب بيلي ده شخصيت بي جنول نے معرا تظام طبقات درست کیا۔ آپ پہلے دوشوس ہی جو معربیں کے عربیت اختیار کرنے اور اسلام تبول کونے کا باعث سیندر ادر اس اعتبار سے معری مسلمانوں کی

نیکیوں میں اینے زماء سے لے کر اب تک شامل اور شریک ہیں کیونکہ آپ ان کے مشرب اسلام ہونے کا باعث تھے ا در آ یہ نے یوری سنی وکوسٹنش سے اس فربینہ کو انجام دیا تھا۔ ہی وہ رمل عظیم سے بھے تاریخ رعب و دیدبر عظمت و فوکست بخشفن مرعت فہم اکد دُور اندیش کے بلند اور مبترین اوصات سے جانتی در پیانتی ہے - اس کی مغل کی پینگی اُدر محدر اندلشی سی اس کے شرک مے بیزادی وانفراٹ۔ من وصواب کو اختیار کرنے اور اسلام کو ترجیح و بینے کا باعث بی تمقیء مقام افسوس ہے كه آج سبائل يار تى م بنس مورد طعن - ١ در لاتق ندمنت گرد، نتى ج حالانك يراسلام برراتن بري تشخصيت اوعظيم خوبور سيمتقلف ذات كرامي سع كداج أن كاشخصيت يرمسلان كاطور يرفخ كرسكف مِن - ان کی ذات سے متعلق بدگما نیاں اور کو تطنیاں میود دمجوس ک سازنتون اور رکشه دوانول کی دیم سے ہیں۔ مجوسیں اور اس المِّت كے نيك بعو توفوں فے خيانت بديد ديائت و دعوكا اور عالدكي سے ان کے متعلّن غلط روا باش کو اس انداز سے شہرت وی اور ایسی باتوں کوان کی کھرٹ نستوب کیا کرچیں سے تبیئم میں عبدالنڈ بن سباءک آبکمصور کو تعفید ک حاصل بو تو مخ تکرو ارواج محایم

المرفرد زریائے گا۔ قاصی اشبیل کا ارتشا دِگرامی این امراد المافری اخبیلہ

د ارس کے چیعن مبٹس وقامی القفاۃ) دج اشبسلسمی تیم میکامیم اور مغرب (مراکش) من سلم فده من فرت موسط ا این کتاب " المواصم من القواصم") صعير برعرة بن عاص - ا ور الوموسل أشوى رضی التدعنیا کے مابن مسلم تحکیم کے بارہ میں جوبات لوگوں مرمشور ہے کا ذکر نے کے بعد لکھے ہی کہ اوگوں کا یہ خیال اسیاد بالند که حفرت ابو موسی فلم ضوی وانشمند مئیں شصے - ا ورعروش بن عاص حیلہ باز ادر جالک تھے۔ بیتام تر مربح کذب ہے ا در ان ہی ایک وت مبی مج نہیں ہے بکہ یہ دہ چزے جے مبتدمین نے اختراع کیا۔ اور معبق مور خین فے لوک وسلافین کی خوشنودی کے لیٹے خانه ساز روایات ۱ در من گھڑت خبرس د ضع کیس معجران غلط رخبار ا در خار ساز روانیت کی ورافت ایل بدعت ا در النَّد تعاطى معافى كا المهار كرف والى طبعتون بك بهجني وظاهري كه ان ابل بدعت ا درارباب رفض ومجوسيت عنه اس مي جوانسا تراف ورما بات كا اضافه كيا وه آب ك ساعف م

ا مُحدِثْقات كا اجتماع السُّح مِل كرفاض السبليد الم الوبكر ابن العربي فراتے مِس كو دين پر تابت قدم رسع والے آئم تفات كا اس بات ير اجماع بع اور جیسے آئمیر نقات ہی بان کرنے ہم کہ عمر فن سام اور الو بوسلی م<sup>ن</sup> اخعری رمنی التُذعنها جب اس معالم بیں غور و ککرکرنے کی غرق سے اپن این ایک معرز حماعت میں اکٹھے ہوئے ، تو عمرون عامل اور ابو موسی ان سے الگ ہوئے۔ دار قطی تے مقدی بن منذر سے اپنی سندکے ساتھ ذکر کیا سے کہ جب عرر اس عامی حضرت مماديم سے احماع كے لئے عليادہ ہوئے. توحفس في اکر حفرت معاویم سے فیمہ کے قریب اپنا خیمہ العب کر دیا۔ حفظ معا دیش کو جب اس کی خبر پہنی تو اُ سے پینام بھیج کر اپنے پاس بلا سجاء اوركهاك محم عمره بن عاص كم منتلق السي الس خبر پہنی سے ۔ مین اس نے مسلمانوں کو قتل و خرب اور نوزندی سے بچا کے کی غرف سے ابو موشی ف کے ساتھ دونوں امیروں (على وموا ورم ) كوا مارت سے الگ كرنے كا فيصلر كما بي اور یر سمی سے کہا ہے کہ معاملہ مسلمانوں کے لیے تھے دے ویا جائے. حبنیں دو مفید بائیں اس پر الفاق کرلیں۔ جاڈ دعیمو کم

1.

المس مواط كى حقيقت كيا ہے ؟ من عمرو بن عاص سے درانت كرد كركيا وانعي السيع فيصله كربيا بهيرى حفين كف بن كه من عمرة بن عاص کے اِس آیا۔ اور ان سے کہا مجھے بناؤ کہ تمہارے اور ابدموسی اشوری کے در میان کیاہے یا یا ہے ؟ ادرتم نے کیا الدروائي انجام دى ہے ؟ عمرد من عاص فے كياكم لوگوں نے بہت سی بے سرد یا باتی مشہور سرد کھی بی ا در معاملہ کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں نے ابو موائق افتحری سے کما اس تنازع میں تھاری کیا رائے ہے جو انہوں نے جواب دیا. که میرے خیال میں یہ معاملہ اُس جاعت کے سیرد کردیا جاسية رجن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم رضامندون ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرا اور معاور کا آب کے تردیک کیا نقام ہے ؟ اس نے کہا اگر نم سے اس معاملہ میں مدد فی جانے او درست ہے۔ اور یہ کوئی ہرج کی بات س ہے۔ ادر اگر تم سے بے نیازی داستغناء سے کام لیا جائے تواس من كوئي مضائفة منس اور ابسامي موسكتا م بھر عمرہ من ماس نے کہا کہ ہی معاملہ سے جے لوگ م سمجے ہوئے ہں کہ م نے مسلمانوں کے نامرہ کے لئے

دو نوں اسروں کو المات د خلافت سے الگ کردیا ہے ۔ تعقین کہنے ہی کہ مجھریں معادیرہ کے یاس آیا۔ اور منس تمام قفته كبه سنايا يكه عروا بن عاص اور الومولي شوی نے اسے اس فرح حل کیا ہے کہ دہ اس جاعیت کی طرف ریجوع کرس حن سے رسول النز صلی النزعلیہ وسلم را منی خوشی فرت موشے نقے۔ ابنی ج صحابہ ما رسول التَّدُم اليَّا النتر عليه وسلم كے نزوك اكب خاص مقام ركھنے تصرناك یہ معاملہ شایت خوش اسلولی سے مطے یا جائے۔ مجر تامی الومكر بن العربي أندنسي وارقطي كي معاويم كے فاصد كے تصیح کی بقیه خبر کا ذکر کرنے ہیں۔ اور وُہ تا صِد ہیں الوالاعق الذكوآني - وه عمرة بن عاص كے ياس آئے -اور أبنس معالمة کی طرف سے سونت رکسست کہا۔ میمر عمرو من عاص بذات خود معادرہ کے یاس آئے۔ ادر معاورہ دعروہ بن عاص کے لمبن گفتگو اور ایک ادان و دیش ا سلسله سشروع سوا۔ آ خوار عرزم بن عاص نے معا ویم سے کھا گھر انے ک چنداں فرورت بنس ہے کیونکہ بسا اد نات نواب اُؤنٹی ( حو دوده کو کیشے مرویق مو) اوود ده کده کر لکری ما روا برتن

وليا جاتا هد ين وه جو دود هد مين دفت ايك مفام پرينيل ممرل اوتات دوده كمن والااس سعاس فدر دوده وه ليتاب م سي ايك برا برن مجرا جاسك . معادية في عداك كباكباد في م بوجانا ہے کہ وہ خراب اوٹنی دود سے کئے سفے دالے کا ناک اور بڑن میں ور وی ہے . دارفطی کی مشہور روایت سے بو آتمومحوث . مدول و القات ا ورا محاب ثبات سے مردی ہے ، جونقل کی مولیت وومر داری کو مجم سمجت تھے۔ اور یہ بات عمرو بن عاص ادر الوموسی افعری کے شا درر مافق - ان کی اسلام میں تعامت ، انحفرت مل الله عليه وسلم كے نزديك ان كا مقام و مرتبه - دونوں فريقوں اور جاعنوں سے باں ان کا اعتاد و مقام ادر تجرب کار سرداروں کی موجود گی میں ان کے انتخاب و اختیار کے زمادہ مناسب اور لائق ہے۔سکین حضرت ابد مولیتی اشعری پریہ اتما والزام كر العياد يالله وه ابله تمص باسكل ب حقيقت اور ب بناد افتاء ہے ، اور مرت سبائی بارٹی کا جوٹا پروپیگنارا حفرت الومولسى اشعرى رضى الشعنة العلق الشيليه الم أبكر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

1.1

الاندلسى آگے چل کرفرانے ہیں کہ حفرت الومولئی اشوری پورے منتقی صاحب وہد و درع نہایت وبر دست فقیبہ ۔ عالم اورتُق آدمی تصح رسول النّد صلی النّد علیہ دستم نے م نہیں معاوی بھے جبل دمنی اللّٰد عنهٔ کے ساتھ ہین کی طرب ٹائب عالی بنار کھیجہ

معفرت فارون اعظم رضی النّد عنهُ نے ابوموسی اشعری کواپی خاص مجلس کا گڑکن بنایا تھا۔ نہم د فراست ۔عقل د دانش اورتجریہ

مے اعتبارے ان کا ایک خاص مقام ہے۔

کیکن اس کے ساتھ ساتھ بعفی مورخین کا یہ خیال تھی ہے کہ آپ العیاذ بالند اہلہ ۔ صعیف الائے۔ اور سادہ لوسی کی دہد

سے محدوع نی الفول تھے۔ سکن امام ابد بکر محدین الرب المانکھی تاضی اشبیلیے نے ان اکا ذیب یہ ایا میل کی تر دید کی ہے اور

ان کی غلط اخبار و روایات کا تخلیل د تجزیه کیا ہے۔ اور اس کی پوری تفعیل کو اپنی کتاب " سراج المریدین " میں

نقل كيا ہے۔

اس تمام بحث كا خلاصدا ور ماحصل بر المعلق وسلم كالمعلق والمعلق والم

مُحکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

محالبہ کے صحالت اعال ان کے تلوب واو ان کی طرح بالکل مات ستحرے رہیج سالم ادر باک تعصے دجب م تاریخ یں ان والماش كرناچا بى نواس كى دلى شرط يەسىك بارى فبعت ادر الله و دبن مان مو ادر اصحاب من وخیرادرارباب عدل وانعا م متعلق مهارا حسن طن فاعم موه ا ور عدل و انصا ت ما واهن ملاح الم مين مو ادر مم عدل و انصات . عقل و فرد ص كام لے كر ا تبیاد کر مکیس کر ان میں کدب وافتراء مواد وموس کے میاری کون تصح ؟ اور دین و شریعت. صدی دامانت اور فلاص ددیانت کے علمبردارکون؟ حقیقت یا ہے کہ اگر اُن ا کے باز مجام میں کے د لوں کی طرح ان کے کا رنا موں کے محالف مات ستحرے مرف تو ج م اور ماسے وطن محمالی سب کا فرد ناسق ادر گمراه موتے۔ یہ سب ان عظیم اسلات ى جمريا ينوس ما نيتجر سے ور ورات لام. وما علبنا الادسبلاغ المبين -

## مکتبه معیدیه ایض آباد کی دیگر مطبوعات

مينجر مكتبه سعيديه قيض آباد براسته تلمبد (ضلع ملتان)

سرورق امجه پرتنگے پریس ـ قصور میں چھپا

www.KitaboSunnat.com